

٥ دين مدارس دين كي حفاظت ك قلع

٥ طال روز كارد جوري

ن سودى نظام ى خابيان اوراس كامتبادل و سنت كامذاق دألائين

و فتنہ کے دور کی نشانیاں

و مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیفے و فیرمزوری سوالات سے بریز کریں

ن معاملات جديده اورعلماء كي ذمر داريال

صرَت مَولانا مُفتى فَحَنَ اللَّهِ عَلَى مُعَلِّي مُلْهِمُ اللَّهِ مُلْهِمُ اللَّهُ مُلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُلْهُمُ اللَّهُ مُلْهُمُ اللَّهُ مُلْهُمُ اللَّهُ مُلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ مُلِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُلْمُ اللَّهُمُ مُلْمُ اللَّهُمُ مُلْمُ اللَّهُمُ مُلْمُ اللَّهُمُ اللّلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا لِلللَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا لِلّ



و بیاری اور پریشانی ایک نعت

٥ تقدير پرراضي ربناچاہي



# والمحرق الراق الراق والموايل

خطاب تحریت مولانا محرق عثمانی صاحب مظلیم منبط و ترتیب ت مولانا محرعبدالله میمن صاحب تاریخ اشاعت ت می <u>۱۹۹۷ء</u> مقام می <u>۱۹۹۸ء</u> مقام ت بامنام ت ولی الله میمن اسلامی ببلشرز باشر ت میمن اسلامی ببلشرز میمن اسلامی ببلشرز کیوزنگ ت میمن اسلامی ببلشرز کیوزنگ کیوز

# ملنے کے پتے

- ه مین اسلامک ببلشرز، ۱/۱۸۸ ایانت آباد، کراچی ۹!
  - وارالاشاعت، اردوبازار، کراچی
    - کتنبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - 🛞 ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١٩
  - 😁 کتب خانه مظهری گلشن اقبال، کراچی
    - ا قبال بك سينترصدر كراجي
  - 🖚 مكتبة الاسلام، البي فلورال، كورنگي، كراچي

#### بِسُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ا

# بيش لفظ

# حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب ظلهم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع معجد البیت المکرّم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے میں ، الحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ موتا ہے اور افضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے پر بھی اس کا فائدہ موتا ہے اور افضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے

میں ۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کوہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نظر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں ووستوں ہے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالبًا دوسوے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا نا نبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فر مالیں اور ان کوچھوٹے جھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک

مجموع' اصلاحی خطبات 'ک نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آتی ہیں، ان کی تخ سے کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے دفت یہ بات ذہن میں دئی جائے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پنچ تو یہ بحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، ادر اگر کوئی بات غیر مقید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آ پ کواور پھر سامعین کواپی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ساخت سرخوشم، نه بانتش بسته مثوشم نفس باد باد توی زنم، چه عبارت وچه معانیم

اللہ تعالیٰ اپنے نضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احتر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں ، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔اللہ تعالیٰ ہے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر ما کیں آمین۔

> محر تقی عثانی ۱۲رویع الاول۱۳۱۳ه

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيُمِ "

# عرضِ ناشِر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی ساتوی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت ماصل کر اے ہیں۔ چھٹی جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے ساتوی جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد للذ، ون رات کی مخت اور کوشش کے نتیج ہیں صرف چھ ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی، اس جلد کی تیاری ہیں برادر کرم جناب مولا نا عبداللہ میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا جیتی وقت نکالا، اور ون رات کی انتیک محت اور کوشش کر کے ساتویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطافر مائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور کوشتی عطافر مائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور کوشتی عطافر مائے۔ آھین۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اور مولانا راحت علی ہائی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قبتی وقت نکال کراس پر نظر ٹائی فرمائی اور مفید مشورے دیتے، اللہ تغالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید آگ جاری رکھنے کی جمت اور تو فیق عطا فرمائے اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما وے اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

و کی اللّٰه میمن میمن اسلامک پبلشرز

# اجمالی فہرست جلد 2

| گناہوں کی لذّت ایک دھو کہ<br>پی فکر کریں<br>گناہگاروں سے نفرت مت سیجئے<br>پی مدارس دین کی حفاطت کے ق<br>ہاری اور پریشانی ایک نعمت |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گنامگاروں سے نفرت مت سیجئے<br>پنی مدارس دین کی حفاطت کے ق                                                                         |
| ین مدارس وین کی حفاطت کے ق                                                                                                        |
|                                                                                                                                   |
| باری اور بریشانی ایک <sup>نو</sup> ت                                                                                              |
| #                                                                                                                                 |
| لمال روزگار نه چیموژی                                                                                                             |
| ودی نظام کی خرابیاں                                                                                                               |
| نت كا مُداق ندارُا ئين                                                                                                            |
| مذر پر راضی رہنا جا ہے                                                                                                            |
| تنہ کے دور کی نشانیاں                                                                                                             |
| رنے سے پہلے موت کی تیاری سے                                                                                                       |
| برضروری سوالات سے پر بیز کر ی                                                                                                     |
| عاملات جديده اورعلاء كي ذ مدوار                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |

## 4.4

|        | فهرست مضامين                                          |
|--------|-------------------------------------------------------|
| صفحةبر | عنوان                                                 |
|        | گناہوں کی لذّت ایک دھوکہ                              |
| 42     | المجارة مسنون                                         |
| 44     | <ul> <li>جنّت اور جبتم پردے میں</li> </ul>            |
| PA.    | جہٹم کے اٹکارے ٹریدنے والا                            |
| 19     | <ul> <li>جنت کی طرف جانے والا راستہ</li> </ul>        |
| 49     | <ul> <li>ہرخواہش کو پورا کرنے کی قلر</li> </ul>       |
| ۳.     | <ul> <li>انسان کالنس لڈتوں کا خوکر ہے</li> </ul>      |
| PI .   | <ul> <li>خواہشات نفسائی میں سکون نہیں</li> </ul>      |
| ٣١     | <ul> <li>لطف اور لڏت کي کوئي حد نہيں ہے</li> </ul>    |
| ٣١     | <ul> <li>علائية زناكارى</li> </ul>                    |
| rr     | <ul> <li>امریکه پس زنا پالجبرکی کثرت کیون؟</li> </ul> |
| mr     | + پیرپاس بجھنے والی نہیں                              |
| ٣٣     | <ul> <li>مناموں کی لذت کی مثال</li> </ul>             |
| 45     | <ul> <li>تعوث ی مشقت برداشت کراو</li> </ul>           |
| ۲۳     | <ul> <li>بید نفس کمزور پرشیرے</li> </ul>              |
| 10     | <ul> <li>نفس دودھ چتے بیچے کی طرح ہے</li> </ul>       |
| P4     | <ul> <li>اس کو گناہوں کی چاف گلی ہوئی ہے</li> </ul>   |
| 44     | اللہ کے ذکر میں ہے                                    |
|        |                                                       |

| صفحه نمبر | عنوان                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| T/L       | <ul> <li>الله كاوعده جمو ثانبين موسكائے</li> </ul>  |
| TA        | اب اواس دل کو تیرے قابل بنانا ہے جھے                |
| F9        | <ul> <li>ال يه تكليف كون برداشت كرتى ع؟</li> </ul>  |
| 79        | <ul> <li>خبت تکلیف کو خم کردیتی ہے</li> </ul>       |
| ۲۰ .      | <ul> <li>مولی کی مختب کیل سے کم نہ ہو</li> </ul>    |
| ١٦        | <ul> <li>تخواه سے مخبت →</li> </ul>                 |
| 44        | <ul> <li>◆ عبادت کی لذت ب آشتا کردو</li> </ul>      |
| 44        | 💠 حعزرت سفيان توري كافرمان                          |
| ٣٣        | <ul> <li>مجمعے تو دن رات بے خود کی چاہئے</li> </ul> |
| 44        | النس كو كلينة مين مزه آئے كا                        |
| ble       | <ul> <li>ایمان کی طاوت حاصل کرلو</li> </ul>         |
| Lh        | <ul> <li>مامل تصوف</li> </ul>                       |
| r0        | * ول تو ب تو شخ ک کئے                               |
|           | ا پی فکر کریں                                       |
| ۵٠        | ایک آیت پر ممل                                      |
| ۵۰        | المانون كى بدمانى كاسبب                             |
| ۵۲        | کوششیں دانیگاں کیوں؟                                |
| ۵۲        | <ul> <li>اصلاح کا آغاز دو مرول ہے</li> </ul>        |
| or        | 💠 اپنی اصلاح کی گار نہیں                            |
|           |                                                     |

| صفحة | عتوان                                          |   |
|------|------------------------------------------------|---|
| 84   | بات من وزن تبين                                | * |
| ar   | ہر فخص کواپٹے اعمال کا جواب دینا ہے            | * |
| ۵۵   | حضرت ذوالتون مصري رحمة الله عليه               | 4 |
| 24   | ا پنے گناہوں کی طرف نظر تھی                    | 4 |
| 02 · | نگاه بیس کوئی بُرا نه رہا                      | 4 |
| 64   | ا بی بیاری کی فکر کیسی ہوتی ہے                 | 4 |
| 39   | ا یک خاتون کا نصیحت آموزوا قعه                 | 4 |
| 29   | حعرت منظله رضي الله تعالى عنه كوايخ نفاق كاشبه | 4 |
| 41   | حعزت عمر رمنی الله تعالی عنه کونفاق کا شبه     | 4 |
| 44   | دین سے ناوا تغیت کی انتہاء                     | 4 |
| 44   | الارايا حال ۽                                  | • |
| 44   | ا ملاح کا به طریقہ ہے                          |   |
| 40   | حضور صلی الله علیه وسلم نے کیسے تربیت کی؟      | 4 |
| 44   | محابہ کرام گندن بن صحیح                        | 4 |
| 44   | اينا مبائزه ليس                                | • |
| MA   | چاغ اغ جانا ۽                                  |   |
| 44   | يه فكركيع بدا موى                              |   |
| 49   | وا رالعلوم میں ہونے والی اصلاحی مجانس          | • |
|      |                                                |   |
|      |                                                |   |
|      |                                                |   |

صفح تمبر گناهگاروں ہےنفرت مت سیجئے 47 سمى كو مناه يرعار دلانے كا ويال-40 کناہ گار ایک بیار کی طرح ہے۔ كفر قابل نفرت ب نه كه كافر-60 حضرت تھانویؒ کا دو سروں کو انضل سمجمنا۔ 4 یہ مرض کن لوگوں میں پایا جا تا ہے؟ 44 مسی کو بیار دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ 4 سمى كو مناه مين جتلا ديكھے تو مين دعا ير ھے۔ 41 حضرت جنید بغدادی کا چور کے پاؤں کو جو منا۔ 44 "ا کیک مؤمن دو سرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے" کا مطلب. ΑI ا یک کے عیب دو سروں کو مت بتاؤ۔ Al دین مدارس دین کی حفاطت کے قلعے 14 الله کی تعتیں ہے شار ہیں ۸۸ 4 مبے عقیم نوت 14 وی مارس اور پروپیگنژه 9. مولوی کے ہر کام پر اعتراض 9.

| صفحةنمبر | عنوان                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 91       | <ul> <li>پیجاعت اسلام کے لئے : حال ہے</li> </ul>            |
| 94       | <ul> <li>افدادش دین مدرسه کی طاس</li> </ul>                 |
| 91"      | <ul> <li>۱۹ مارس کے خاتے کو برداشت نہ کرنا</li> </ul>       |
| 98       | <ul> <li>وٹی فیرت کے خاتے کا ایک علاج ا</li> </ul>          |
| 96       | + مارس پر امتراضات                                          |
| 40       | <ul> <li>← بید مولوی بوا تخت جان ہے</li> </ul>              |
| 94       | <ul> <li>مولوی کی رونی کی تکرچمو ژدو</li> </ul>             |
| 94       | ♦ اس دنیا کو مشکرادد                                        |
| 91       | <ul> <li>مولوی کولو إراد ربیزه می مت بناؤ</li> </ul>        |
| 9.4      | <ul> <li>ایک سبق آموز دافته</li> </ul>                      |
| 1        | + درس، ترريس کايرکت                                         |
| 1        | <ul> <li>♦ طلبه كاكيرتير أخرت سنوارنا</li> </ul>            |
| 1.4      | الم مرادس كي آمرني اور معبارت                               |
| 1.47     | <ul> <li>♦ الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul> |
| 1.7      | <ul> <li>پیدوسے کوئی دکان ٹیں ہے</li> </ul>                 |
| 1.6      | <ul> <li>من این قدر پهچانو</li> </ul>                       |
|          | بیاری اور پریشانی ایک نعمت                                  |
| 1+4      | <ul> <li>پیشان مال کے لئے بشارت</li> </ul>                  |
| 1-4      | <ul> <li>پریشانیوں کی دو مشمیر</li> </ul>                   |
| 1.4      | <ul> <li>کالف الله کامذاب بمی به</li> </ul>                 |
| 1.4      | <ul> <li>الله كارست بهي بين</li> </ul>                      |
| ' '      | 0.0 - 30 - 20                                               |

| il ,      |                                                          |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|--|--|
| سفحه نمبر | عنوان                                                    |  |  |
| 1-9       | <ul> <li>کوئی شخص مجی پریشانی ہے خالی مہیں</li> </ul>    |  |  |
| 11+       | + ایک فیحت آموز قفته                                     |  |  |
| HP        | <ul> <li>ہم رشخص کو الگ الگ دولت دی گئی ہے</li> </ul>    |  |  |
| HP        | + محبوب بذے ہر پریشانی کیوں؟                             |  |  |
| 115       | <ul> <li>مبرکرنے والوں پر انعالات</li> </ul>             |  |  |
| 114       | + تكاليف كى بهترين مثال                                  |  |  |
| الم       | + دد مری مثال                                            |  |  |
| 110       | + تكاليف پر"اناش" پرھنے والے                             |  |  |
| 114       | + ہم دوست کو تکلیف دیے ہیں                               |  |  |
| 114       | <ul> <li>ایک جمیب وغریب قضه</li> </ul>                   |  |  |
| 1.9       | <ul> <li>به تکلیف اضطراری مجلم ات بین</li> </ul>         |  |  |
| 14.       | <ul> <li>خالف کی تیسری مثل</li> </ul>                    |  |  |
| 14.       | 🂠 چوشمی مثال                                             |  |  |
| 141       | <ul> <li>حضرت ایوب علید السلام اور تکایف</li> </ul>      |  |  |
| 177       | <ul> <li>ٹالیف کے رحت ہونے کی علامت</li> </ul>           |  |  |
| וצד       | <ul> <li>وعا کی قبولیت کی علامت</li> </ul>               |  |  |
| ١٢٢       | <ul> <li>حضرت حاتی ایداد الله صاحب کایک واقعه</li> </ul> |  |  |
| 170       | ♦ خلاصہ صدیت                                             |  |  |
| 110       | <ul> <li>کالیف ش عابزی کا ظہار کرنا چاہیے</li> </ul>     |  |  |
| 144       | <ul> <li>ایک بزرگ کاواقعہ</li> </ul>                     |  |  |
| 144       | <ul> <li>♦ ایک عبرت آموز واقعہ</li> </ul>                |  |  |

| سفحه نبسر | عنوان                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| 145       | الله على حضور صلى الله عليه وسلم كاطريقة     |
|           | حلال روز گار نه جیموژین                      |
| 144       | رزق كاذربيد منجانب الله ہے۔                  |
| - 188     | روز کار اور معیشت کا نظام خداوندی۔           |
| الملا     | تتنيم رزق كاحيرت ناك واقعه _                 |
| 110       | رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام |
| 144.      | رزق کا وروازه برمر مت کرو۔                   |
| 145       | په عطاء خداوندي ہے۔                          |
| 144       | ہر معالمہ اللہ تعالی کی طرف ہے۔              |
| 174       | حضرت عثان غن في في خافت كيول نهيں چمو ژي؟    |
| 114       | خدمت فلق کا منصب عطاء خداوندی ہے۔            |
| ۱۲۱       | حضرت ابوب عليه السلام كاواقعه-               |
| ۱۳۱       | عیدی زیادہ طلب کرنے کا واقعہ۔                |
| ١٣٣       | خلاصه                                        |
|           | سودی نظام کی خرابیاں                         |
| 147       | مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلت              |

| مفحةنمبر | عنوان                                             |  |
|----------|---------------------------------------------------|--|
| 164      | سودی معاملہ کرنے والول کے لئے اعلان جنگ           |  |
| 149      | " سود " ممس کو کھتے ہیں؟                          |  |
| 164      | معلیه کے بغیرزیادہ رینا مود شیں                   |  |
| 10.      | قرض کی واپسی کی حمدہ شکل                          |  |
| 15.      | قر آن کریم نے کس "ربا" کو حرام قرار دیا؟          |  |
| 141      | تجلرتی قرض ابتدائی زائے جس مجسی تھے               |  |
| 154      | صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی                    |  |
| 121      | ليك لطيفه                                         |  |
| 124      | برقبيله " جائث استأك مميني " موماً تعا            |  |
| HAP      | 758 8415                                          |  |
| 101      | شريعت كالك اصول                                   |  |
| 100      | اس زمانے کا تصور ہمارے ذہنوں میں                  |  |
| 120      | سب سے پہلے چھوڑا جانے والا سود وس بزار            |  |
| 124      | عمده صحاب اور بنکاری                              |  |
| 127      | سود منفرد اور سود مرکب دونول حرام میں             |  |
| 125      | موجودہ ہنکنگ انٹرٹ حرام ہے                        |  |
| 141      | بیمہ سمپنی ہے کون فائدہ اٹھارہا ہے                |  |
| 144      | سود کی عالمی تباه کاری                            |  |
| 145      | سودی طریقه کار کا متباول                          |  |
| 141"     | ناگزیر چیزول کو شریخت می ممنوع قرار نسین دیا ممیا |  |
| 146      | سوی قرض کا متبادل قرض سنہ ہی شیں ہے               |  |
| 144      | سودی قرض کا متبادل "مشارکت" ہے                    |  |
| 140      | "مشاركت" ميس بهترين سائج                          |  |

| صفحه تمبر | عنوان                                                                      |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 144       | "مشاركت" كى بىترى دىكى                                                     |   |
| 144       | مملی دشواری کا حل                                                          |   |
| 144       | دسری متبادل صورت "ابده"                                                    |   |
| IMA       | تیسری متبادل صورت "مرابحه "                                                |   |
| 144       | ہندیدہ متبادل کون ساہے؟                                                    | , |
| 14.       | عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے اوار ہے                                       |   |
|           |                                                                            |   |
|           | ئىنت كانداق ندارُائىي                                                      |   |
| ادره      | ال ع تحركا بتجد                                                            |   |
| 124       | ع کاش!ہم محابہ کے زمانے میں ہوتے                                           |   |
| 140       | <ul> <li>الله تعالی عرف کے معابق دیتے ہیں</li> </ul>                       |   |
| 144       | 💠 آپ ملی الله علیه وسلم نے اس کو بدوعا کیوں دی؟                            |   |
| 144       | <ul> <li>بزرگون کی مختلف شانیں</li> </ul>                                  |   |
| 141       | <ul> <li>ہراچھاکام داہنی طرفے شروع کریں</li> </ul>                         |   |
| 149       | <ul> <li>ایک وقت میں دوسنتوں ۱۲ جماع</li> </ul>                            | П |
| 11        | <ul> <li>مغربی تبذیب کی برچیزالئی ہے</li> </ul>                            |   |
| TAT       | <ul> <li>مغملی دنیا پر کیوں ترقی کرری ہے؟</li> </ul>                       |   |
| IAY       | 🂠 بوجه جَکِرُکا قشه                                                        |   |
| ۱۸۳       | <ul> <li>مسلمانوں کی ترتی کا راستہ صرف ایک ہے</li> </ul>                   |   |
| ١٨٣       | <ul> <li>مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي غلامي الحتيا ركر لو</li> </ul> |   |
| ۱۸۴       | <ul> <li>ست کزان کرکااندیشب</li> </ul>                                     |   |

| صفحه بسر | عنوان                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۵      | 🍫 حضور صلی الله بلیه وسلم کی تغلیمات اور اس کو قبول                             |
|          | کرنے والوں کی مثال                                                              |
| PAL      | 💠 لوگول کی تین قشمیں                                                            |
| 114      | 💠 دو مردل کورین کار وحت دیں                                                     |
| LAA      | 🌣 وعوت سے اُگناہ نہیں چاہیے                                                     |
|          | تقذرير پر راضي ر ہنا چاہئے                                                      |
| 191      | + دنیای دم مت کرد                                                               |
| 194      | <ul> <li>دین کی حرص پیندیدہ ہے</li> </ul>                                       |
| 194      | <ul> <li>حضرات محابه کرام اور نیک کاموں کی حرص</li> </ul>                       |
| 190      | + يه دم پداكرين                                                                 |
| 196      | 💠 حضور مسلی الله علیه وسلم کادو ژلگانا                                          |
| 190      | <ul> <li>حضرت تعانوی کااس سنت برعمل</li> </ul>                                  |
| 144      | <ul> <li>ہمت مجی اللہ ہے ما تمنی چاہیے</li> </ul>                               |
| 194      | + ياعمل كاتو <u>نش ي</u> ا جرو ثواب                                             |
| 194      | <ul> <li>♦ ایک اوبار کاواقد</li> </ul>                                          |
| 19 /     | <ul> <li>حضرات محاب کی نگر اور سوچ کا ندا ز</li> <li>ن کے مدم عظمیات</li> </ul> |
| 199      | ﴿ يَكُونَ كُوصِ مُعَلِّمِ لَعِت ہِے<br>اور دین دار میں ڈیکا کر سے کہ این میں    |
| 7        | <ul> <li>لفظ"اً اگر" شیطانی عمل کادروازه کمولیا ہے</li> </ul>                   |
| 7        | <ul> <li>ونیاراحت اور تکلیف ہے مرکب ہے</li> </ul>                               |
| ۲-۱      | <ul> <li>♦ الله کے محبوب پر تکالیف زیادہ آئی ہیں</li> </ul>                     |

| ı |          |                                                                   |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------|
|   | صفحةنمبر | عنوان                                                             |
|   | P-1      | حقيركيرًا مصلحت كياجاني؟                                          |
| ŀ | 4.4      | <ul> <li>ایک بزرگ کابھوک کی وجہ ہے رونا</li> </ul>                |
|   | 4.4      | ♦ مسلمان اور كافر كاامتياز                                        |
|   | 7.4      | <ul> <li>الله کے نصلے پر رامنی رہو</li> </ul>                     |
|   | ۲۰۴      | <ul> <li>رضا بالقعناء میں تملی کا سامان ہے</li> </ul>             |
|   | 4.0      | <ul> <li>نقربر "تدبیر" ہے نہیں روکتی</li> </ul>                   |
|   | 4.0      | <ul> <li>تدبیر کرنے کے بعد فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو</li> </ul>       |
|   | 7.4      | <ul> <li>حضرت فارد تي اعظم " كاايك واقعه</li> </ul>               |
|   | 4.4      | المقدر كالمحج منبوم                                               |
|   | Y*A      | <ul> <li>فم اور صدمہ کرنا" رضا بالقصناء" کے منافی نہیں</li> </ul> |
|   | 4.9      | ا یک بهترین مثال                                                  |
|   | 4-9      | <ul> <li>کام کا گرنا بھی اللہ کی طرف ہے ہے</li> </ul>             |
|   | 71.      | <ul> <li>فقدر کے عقیدے پر ایمان لا چکے ہو ،</li> </ul>            |
|   | 711      | <ul> <li>پریشانی کیوں ہے؟</li> </ul>                              |
|   | 711      | <ul> <li>آبوزرے لکھنے کے قابل جلہ</li> </ul>                      |
|   | 717      | <ul> <li>لوح ول بربیہ جملہ لقش کرلیں</li> </ul>                   |
|   | 414      | <ul> <li>حضرت ذوالنون معرى كاراحت وسكون كاراز</li> </ul>          |
|   | 414      | <ul> <li>کالف مجی حقیقت میں رحمت ہیں</li> </ul>                   |
|   | ۲۱۴      | <ul> <li>♦ ایک ثال</li> </ul>                                     |
|   | 410      | <ul> <li>تکلیف مت ما تکولیکن آئے تو مبر کرو</li> </ul>            |
|   | 714      | ♦ الله والول كاحال<br>مع فع حديد الله                             |
|   | ۲۱۹      | <ul> <li>کوئی مخص تکلیف سے خالی نہیں</li> </ul>                   |

| صفحةنمبر | عنوان                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| PIZ      | <ul> <li>چھوٹی تکلیف ہوی تکلیف کو ٹال دہتی ہے</li> </ul>      |
| YIA      | + الله سے مرد ما تکو                                          |
| F19      | <ul> <li>الله کے فیملہ پر رضامندی خبر کی دلیل ہے</li> </ul>   |
| 44.      | <ul> <li>برکت کامطلب اور مفہوم</li> </ul>                     |
| 17.      | <ul> <li>ایک لواب کاداقعہ</li> </ul>                          |
| 771      | 💠 تسمت پر رامنی رہو                                           |
| 777      | <ul> <li>میرے پیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے</li> </ul>        |
|          |                                                               |
|          | فتنہ کے دور کی نشانیاں                                        |
|          |                                                               |
| 444      | <ul> <li>حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے لئے</li> </ul> |
| 444      | قیامت تک کے لئے بی میں                                        |
| 445      | <ul> <li>آئندہ ٹیش آئے والے حالات کی اطلاع</li> </ul>         |
| 774      | <ul> <li>امت کی نجات کی فکر</li> </ul>                        |
| 779      | <ul> <li>أئدوكياكيا فئنة آنے والے بيں</li> </ul>              |
| ۲۳۰      | ♦ فتنه کیاہے؟                                                 |
| 44.      | <ul> <li>فتنے معنی اور منہوم</li> </ul>                       |
| 741      | <ul> <li>حدیث شریف یس "فتنه" کالفظ</li> </ul>                 |
| 741      | ♦ دو جماعتوں کی لڑائی فتنہ ہے                                 |
| 777      | + قتل وغارت گری فتنه ہے<br>مصرور                              |
| 722      | + کمر کرمدے بارے یں صدعت                                      |
| 446      | <ul> <li>کمه کرمه کاپین چاک او نا</li> </ul>                  |

| عنوان صغرنبر |                                                       |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|--|
| 446          | <ul> <li>عاران کابہا ڈوں سے بٹند ہونا</li> </ul>      |  |
| 440          | + موجوددورمسے شکی اور شخی شی                          |  |
| 140          | <ul> <li>کند ک ۱۷ نشانیاں</li> </ul>                  |  |
| ואץ          | <ul> <li>معائب کاپیاڑٹوٹ پڑے گا</li> </ul>            |  |
| 777          | <ul> <li>﴿ قَلَ ثِرَائِے کے چور کون کون؟</li> </ul>   |  |
| 777          | <ul> <li>بەخلىزاك چورى ب</li> </ul>                   |  |
| 777          | <ul> <li>مساجد میں آوازوں کی بگندی</li> </ul>         |  |
| 444          | ♦ گمرون بین گانے والی مورتیں                          |  |
| 440          | <ul> <li>شراب کو شریت کے نام سے پیاجائے گا</li> </ul> |  |
| ۲۳۵          | <ul> <li>نور کو تجارت کا نام دیا جائے گا</li> </ul>   |  |
| 464          | ♦ رشوت كويديد كانام ديا جائے گا۔                      |  |
| ٢٣٦          | ♦ محتنوں پر سوار ہو کرم مجدیں آیا۔                    |  |
| ۲۳۹          | العراض لباس مہنے کے باوجود تکی                        |  |
| 4 hr         | <ul> <li>عورتوں کے بل اونٹ کے کوہان کی طرح</li> </ul> |  |
| thr.         | الله ميد موريش لمون بين-                              |  |
| 464          | + لباس كامتصداملي                                     |  |
| ۲۳۸          | <ul> <li>دوسری قویس مسلمانوں کو کھائیں گی</li> </ul>  |  |
| 444          | + مسلمان محکول کی طرح ہوں کے                          |  |
| 10.          | مسلمان بزدل ہوجائیں کے                                |  |
| 10.          | + محليه كرام كي بهاوري                                |  |
| 101          | <ul> <li>ایک سمانی کاشوق شهاوت</li> </ul>             |  |
| 401          | <ul> <li>متنے دور کے لئے پہلا تھم</li> </ul>          |  |

|          | V.                                                                |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|          |                                                                   |  |  |
| صفحةنمبر | عنوان                                                             |  |  |
| 191      |                                                                   |  |  |
| 154      | <ul> <li>فتر کے دور کے لئے تیمرا تھم</li> </ul>                   |  |  |
| 404      | 💠 فتخه کے دور کا بھترین مال                                       |  |  |
| 404      | ♦ فتنه کے دور کے لئے ایک اہم تھم                                  |  |  |
| 727      | خ فتنہ کے دور کی چار علامتیں                                      |  |  |
| 704      | <ul> <li>اختلافات میں محابہ کرام "کا طرز عمل</li> </ul>           |  |  |
| 104      | <ul> <li>حضرت عبدالله بن عمر" كالحرز عمل</li> </ul>               |  |  |
| 109      | <ul> <li>مالت امن اور حالت فتنه میں ہمارے لئے طرز عمل</li> </ul>  |  |  |
| 109      | <ul> <li>اختلافات کے باوجور آپس کے تعلقات</li> </ul>              |  |  |
| 44.      | ♦ حضرت ابو هريره " كا طرز عمل                                     |  |  |
| 141      | <ul> <li>حضرت امير * عاديه " كاليمرردم كوجواب</li> </ul>          |  |  |
| 741      | <ul> <li>کمام محابہ کرام " ہمارے لئے معزز اور تکرم ہیں</li> </ul> |  |  |
| 747      | <ul> <li>حضرت اميرمعاويه «كى للميت اور خلوص</li> </ul>            |  |  |
| 744      | + کناره کش بهوجاؤ                                                 |  |  |
| 747      | <ul> <li>اچی اصلاح کی فکر کرد</li> </ul>                          |  |  |
| 744      | <ul> <li>اپنے عیوب کودیکمو</li> </ul>                             |  |  |
| 740      | <b>♦</b> گناہوں ہے بچاؤ                                           |  |  |
|          | مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے                                   |  |  |
| 74.      | پین چیز ب                                                         |  |  |
| 72.      | پر موت سے سلے مرلے کامطلب                                         |  |  |

.

| (1)                 |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه نمبر     |                                                                |
| 441                 | + مجمع ایک دن مرتا ب                                           |
| 741                 | <ul> <li>ووقلیم لوتیں اور ان سے فغلت</li> </ul>                |
| 424                 | <ul> <li>حفرت ببلول كاهيحت آموزواقد</li> </ul>                 |
| 420                 | ♦ معتل مند كون؟                                                |
| 440                 | پر سبب برقون بین                                               |
| 744                 | <ul> <li>موت اور آخرت كالقسور كرف كالطريق.</li> </ul>          |
| 744                 | <ul> <li>حضرت عبد الرحمٰن بن أني تعم دحمة الله عليه</li> </ul> |
| 741                 | <ul> <li>الله تعالى علاقات كاشوق</li> </ul>                    |
| 74.4                | 💠 آجى اچاملىيە كرلو                                            |
| 444                 | <ul> <li>صبح کے وقت نفس ہے "معلوہ" (مشارطہ)</li> </ul>         |
| 449                 | الم معلمية كيوروعا                                             |
| ۲۸۰                 | <ul> <li>پورے دن این اعمال کا"مراقبہ"</li> </ul>               |
| ۲۸۰                 | * مولے = مبلے "کابہ"                                           |
| PAL                 | <ul> <li>♦ المرشكراداكد</li> </ul>                             |
| PAI                 | ♦ ودنہ آبہ کو                                                  |
| 747                 | <ul> <li>این لنس پر مزاجاری کرو</li> </ul>                     |
| PAP                 | <ul> <li>مزامناب اورمعتدل ہو</li> </ul>                        |
| YAY                 | <ul> <li>کی ہوئے اسٹ کرنی پڑے گی</li> </ul>                    |
| <b>Y</b> A <b>T</b> | <ul> <li>به چار کام کراو</li> </ul>                            |
| 717                 | م بيه عمل مسكسل كرناموكا<br>م                                  |
| 444                 | <ul> <li>حضرت معلوبیه رمنی الله عنه کاایک واقعه</li> </ul>     |
|                     |                                                                |

| مغينبر | عنوان                                                    |  |
|--------|----------------------------------------------------------|--|
| YAD    | <ul> <li>شامت اور توب کے ذریعہ ورجات کی بلندی</li> </ul> |  |
| PAY    | + ایکی جیرے گناہوں کی                                    |  |
| PAY    | <ul> <li>شے زندگ بحرکی اڑائی ہے</li> </ul>               |  |
| 416    | + تم قدم برهاؤ - الله تعالى تمام ليس مح                  |  |
| PAA    | الله تعالى كے سامنے كيا جواب دو معي؟                     |  |
| 444    | <ul> <li>ہے اور حوصلہ بی اللہ تعالیٰ سے ماگلو</li> </ul> |  |
| 14.    | <ul> <li>أن كي نواز شول بين توكوني كي نبين</li> </ul>    |  |
|        | غیرضروری سوالات سے پر ہیز کریں                           |  |
| 198    | کثرت سوال کا نتیجه به                                    |  |
| 494    | كس فتم ك سوالات ب بيزكيا جائد                            |  |
| 193    | فضول سوالات میں لگانا شیطان کا کام ہے۔                   |  |
| 444    | محم شرى كى علت كے بارے بيس سوال-                         |  |
| 194    | علمت کے بارے میں سوال کا بھترین جواب۔                    |  |
| 494    | الله تعالی کی حکمتوں اور مصلحتوں میں وطل مت وو۔          |  |
| 491    | محابہ کرام "کون" ے سوال نیس کیا کرتے تھے۔                |  |
| 491    | یہ اللہ کی محبت اور عظمت کی کی کی دلیل ہے۔               |  |

| صغحةبر | عنوان                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 799    | یج اور نوکر کی مثال-                                             |
|        |                                                                  |
|        |                                                                  |
|        | معاملات جدیده اورعلماء کی ذمه داریال                             |
| ۳.۳    | ♦ اس دور و تعلیمید کی ضرورت                                      |
| ۳۰۴    | <ul> <li>لادي جمهورت كانظريه</li> </ul>                          |
| ۳۰۵    | ♦ آخری نظریہ                                                     |
| W-4    | <ul> <li>الله المالية</li> </ul>                                 |
| 4.5    | 💠 کچھے دشمن کی سازش کچھ اپنی کو ٹائل                             |
| ۳۰۸    | <ul> <li>طرز تعلیم کا طالب پر اثر</li> </ul>                     |
| ۳.9    | <ul> <li>سیکوار نظام کارد بیگنژه</li> </ul>                      |
| 411    | + موام اور علاء ك ورميان وسيح فليح ماكل مو چك ب                  |
| 414    | <ul> <li>♦ جوائل زماندے واقف نیس وہ جاتل ہے</li> </ul>           |
| 414    | <ul> <li>ایام محر" کی تین مجیب باتیں</li> </ul>                  |
| 414    | <ul> <li>بم نے سازش کو قبول کرایا</li> </ul>                     |
| 414    | <ul> <li>حقیق کے میدان میں الل علم کی ذہر داری</li> </ul>        |
| 414    | <ul> <li>فتیب کی زمد داری ہے کہ وہ متباول راستہ لکالے</li> </ul> |
| 710    | ♦ فير داى بمي مواب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 410    | <ul> <li>جارى چمونى ى كوشش كامتصد</li> </ul>                     |
| 710    | <ul> <li>شے اس کو ہے ش بہت گرد کھائی ہے</li> </ul>               |
|        |                                                                  |



تاريخ خطاب: ٢٥ رتمبرا ١٩٩١ء

مقام خطاب: جامع مجدبيت الكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ک

## بشمالله الحن التحمية

# گناہوں کی لذت ایک دھو کہ

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماكثيراكثيرا-

#### أمأيعليا

﴿ عن ابي هرير ٤ رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الحنة بالمكاره ﴾

حطرت الد جريره رمنى الله عد سے روایت ہے کہ حضور کی کریم معلى الله عليه وسلم سلم الله عليه وسلم سف الله عليه وسلم سف ارشاد قرال کا دور جات ہوا ہے اور جشع پر ان چزول کا پوہ چا ہوا ہے جن کو انسان ونیا کے اندر مشکل اور چرمشقت محسوس کرتا ہے اور پہند ہدہ سمجھتا ہے۔

جنت اور جہتم پردے میں

اس دنیا کو اللہ تعالی نے احمان اور آزمائش کا کمینایا ہے اس آزمائش کا قاضہ بدہے کہ انسان اپنی محل اور سجد استعال کرے اس احمان میں کامیابی حاصل کرے۔ اگر

دونرخ سامنے کردی جاتی کہ دیجھویے دونرخ ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس عذاب کا مشاہدہ ہوجاتا۔ اور دو سری طرف جنت سامنے کردی جاتی کہ اس جنت ک لوتیں اور اس کے پڑکیف مناظر سامنے ہوتے ، اور پھر انسان سے کہا جاتا کہ تم ان دونوں مقالمت میں سے ایک مقام کو اپنے لئے افقیار کراو اور اس کے راستے پر چل پڑو۔ پھر تو یہ احتمان نہ ہوتا۔ یہ احتمان اس طرح رکھا کہ اللہ تعالی نے جنت بھی پیدا فرمائی اور جہنم بھی پیدا فرمائی۔ لیکن جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا اور وہ نفسانی خواہشات الا دو دوال دیا اور وہ نفسانی خواہشات الا دو ہو دال دیا اور وہ نفسانی خواہشات انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا جاتی ہیں۔ مثلاً دل چاہتا ہے کہ فلاں کام کراوں طلا تکہ وہ کام دونرخ میں لے جانے والا ہے۔ اور دو سری طرف جنت پر کراوں طلا تکہ وہ کام دونرخ میں لیج وہ گال دیا جن کو انسان کا نفس پُرا کمتا ہے۔ کراوں طلا تکہ وہ کام دونرخ میں خورہ کو چھو روہ مجد کی طرف جاؤہ نماز کچر اوا کرو، ذکر مثلاً یہ کہ صورے انمو، اپنی نیٹر کو چھو روہ مجد کی طرف جاؤہ نماز کچر اوا کرو، ذکر کرو، گناہوں کو چھو رو۔ اب انسان کا نفس ان باتوں کو بظام بر بُرا سجمتا ہے لیکن جنت کو انسان کو جیم چھیادیا گیا ہے اور اس پران کا پردہ ڈال دیا ہے۔

#### جبتم کے انگارے خرید نے والا

جننی چیزین نفسانی شہوات سے متعلق ہیں۔ اگر انسان ان کے پیچے اس طرح چل پڑے کہ جو تی جن آئے کر گزرے اور مید ند دیکھے کہ یہ کام طال ہے یا جرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس صورت جی مید راستہ سیدھا جہتم کی طرف لے جائے گا۔ مثلاً انسان کاول کمیل تماشوں کی طرف بہت یا کل ہوتا ہے۔ پہلے زمانے جی تو کمیل تماشوں کے لئے باقاعدہ جگسیں مقرر ہوتی تھیں۔ وہاں جانا پڑا تھا۔ کلک خرید نا پڑا تھا۔ لیکن اب تو گھر گھر جی کھیل تماش ہورہے ہیں۔ یہ سب شہوتی جی اور نفسانی خواہشات اب تو گھر گھر جی کھیل تماشوں کا مالمان خواہشات ہیں۔ جن کو پورا کرنے کے لئے انسان پیے خرج کررہا ہے۔ اور پیے خرج کرکے بازار جا کو وڈ دھوپ کرکے محت اور مشقت برداشت کرکے کھیل تماشوں کا مالمان خرید رہا ہے۔ کویا اپنے گھر کے اندر، اپنے ڈرا نگ روم جی، اپنے بیڈ روم جی اور اپنے بچوں

کے لئے دوزخ کے انگارے خرید کرلارہا ہے۔ جنت کا سلمان کرنے کے بجائے جہنم کا سلمان کررہا ہے۔ یہ سب پکھ اس لئے کررہا ہے کہ خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور حقیقت شاس نگاہ پیدا ہوجائے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ میں یہ سارے کام جو کررہا ہوں در حقیقت جہنم میں لے جانے والے کام جیں۔

#### جنت کی طرف جانے والا راستہ

وو سرى طرف جنت كے اور محروبات اور تاپنديده چيزوں كاروه را اموا ب- انسان كا لئس يد نہيں چاہتا كه عبادات اور طاعات كى طرف چلے اللہ تعالى كے حكموں كو مائے، ليكن يكى راستہ جنت كى طرف لے جانے والا ہے۔ جو آدى ايك مرجہ است كر ك شہوات كى راستے ہے اپ آپ كو بچائے۔ اور اس راستے پر جال بڑے جو بظا بر كر شقت نظر آ رہا ہے تو وہ انسان سيد حاجت شي چلا جائے گا۔

#### ہرخواہش کو بورا کرنے کی فکر

اس مدت ہے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلارہ ہیں کہ کہی خواہشات نفس ایک چیز اس لئے کہ یہ خواہشات نفس ایک چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہ ش جو پھی خواہش کر آ ہوں وہ پوری ہوجاتی ہے۔ ونیا ش کوئی انسان چاہ وہ بڑے ہیں ہر کہی خواہش کر آ ہوں وہ پوری ہوجاتی ہے۔ ونیا ش کوئی انسان چاہ وہ بڑے سے بڑا مرایہ وار ہو۔ وہ بڑے سے بڑا جاد شاہ ہو۔ بڑے سے بڑا صاحب اقد ار ہو۔ وہ یہ نہیں کہر سکا کہ جو پھی دنیا میں ہورہا ہے ، اس کو بھی تکلیف سکا کہ جو پھی دنیا میں ہورہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہورہا ہے ، اس کو بھی تکلیف اور صدمہ پنچا ہے۔ یہ دنیا مستقل راحت کی جگہ نہیں ہے اس لئے اس دنیا میں تکلیف تنگیف تو پنچی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہو تو زیرد سی اپنے نفس کو تکلیف پنچاویا اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپ لئس کو تکلیف پنچاو او اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپ لئس کو تکلیف پنچاو اور یہ ارادہ کرلو کہ چو نکہ اللہ تعالی نے بھی اس کام ہے منع کیا ہے اس لئے میں اپ نفس کو اس کام ہے

باذ رکھوں گا۔ پہلا راستہ جہتم کی طرف لے جانے والا ہے اور دو سرا راستہ جنت کی الرف لے جانے والا ہے اور دو سرا راستہ جنت کی الرف لے جانے والا ہے۔ البندا مید عادت جو بڑگئی ہے کہ جو خواہش ہمی پیدا ہو وہ ضرور 'چری ہوجائے اور اس خواہش کے بچرا نہ ہونے کی صورت میں وہ ممکین اور بریشان ور باہے۔ بیادت جمتم کی طرف لے جانے والی ہے۔

#### انسان کانفس لڏنوں کاخو کرہے

ادا اور آپ کانش لینی وہ قوت جو انسان کو کمی کام کے کرنے کی طرف آبھارتی ہو وہ نشس دنیاوی لڈول کا عادی بنا ہوا ہے۔ اہذا جس کام یس اس کو ظاہری لڈت اور مزہ آتا ہے اس کی طرف ہید دو ڈتا ہے ، ہید اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ ایسے کاموں کی طرف انسان کو ماکل کرے ، ہید انسان سے کہتا ہے کہ بید کام کرلو تو مزہ آجائے گا، بید کام کرلو تو لڈت حاصل ہوجائے گی۔ اہذا ہید نفس انسان کے دل میں خواہشات کے کام کرلو تو لڈت حاصل ہوجائے گی۔ اہذا ہید نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اب اگر انسان اسپ نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے اور جو بھی لڈت کے حصول کا تقاضہ پیدا ہواس پر عمل کرتا جائے اور نفس کی ہریات مائی جائے تو رہن جاتا ہے۔

#### خواہشاتِ نفسانی میں سکون نہیں

نفسانی خواہشات کا اصول ہے ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ کے اور ان کے پیچھے چائے جاؤ کے اور ان کے پیچھے جاؤ کے اور اس کی باتیں مانے جاؤ کے تو پھر کسی مدیر جاکر قرار نہیں آئے گاہ انسان کا انس کہی ہے نہیں ہے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئیں اب بھے پچھے نہیں چاہئے، یہ بھی زندگی بھر نہیں ہوگاہ اس لئے کہ کسی انسان کی ساری خواہشات اس کی زندگی بیس بوری نہیں ہو سکتیں اور اس کے ذریعہ بھی قرار اور سکون نصیب نہیں دندگی بیس بوری نہیں ہو سکتیں اور اس کے ذریعہ بھی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی قض یہ چاہے کہ بیں نفس کے ہر نقاضے پر عمل کرتا جاؤں اور ہر خواہش بوری کرتا جاؤں تو بھی اس مخض کو قرار نہیں آئے گا۔

کیں؟اس لئے کہ اس نئس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد اور ایک مرتبہ لڈت حاصل کر لینے کے بعد میہ فوراً دو سری لڈت کی طرف پڑھتا ہے۔ لہذا اگر تم چاہے ہو کہ نغمانی خواہشات کے پہچے جل چل کرسکون حاصل کرلیں تو ساری عمر بھی سکون نہیں لئے گا، تجربہ کر کے دکھے لو۔

#### لطف اورلڈت کی کوئی حد نہیں ہے

آحجن کو ترقی یافت اقوام کہاجاتا ہے انہوں نے یہ ی کہاہے کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی ہیں کوئی دخل اندازی نہ کرو، جس کی مرض ہیں جو پکھ آرہاہے وہ اس کو کرنے دو، اور جس فخض کو جس کام ہیں مزہ آرہاہے وہ اسے کرنے دو، نہ اس کاہاتھ روکو اور نہ اس پر کوئی پابندی لگاؤ اور اس کے راستے ہیں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ چنانچہ آپ د کیا گئی کہ آج انسان کو لطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں، نہ قانون کی رکاوٹ، نہ فراہ ب کی رکاوٹ، نہ اطاباتی کی رکاوٹ، نہ محاشرے کی رکاوٹ بیس، نہ قانون کی رکاوٹ، نہ فراہ ب کوئی پر چنے کہ کیا تمہارا متصد حاصل ہوگیا؟ تم ہتنا النف اس دنیا اور اگر اس فض ہے کوئی پر چنے کہ کیا تمہارا متصد حاصل ہوگیا؟ تم ہتنا النف اس دنیا ہو ماصل کرتا چاہے جنے کیا لطف کی دہ آخری منول اور مزے کاوہ آخری ورجہ تہیں حاصل کرتا چاہے جنے کیا لطف کی دہ آخری منول اور مزے کاوہ آخری ورجہ تہیں حاصل کرتا چاہے جنے کیا لطف کی دہ آخری منول اور مزے کاوہ آخری ورجہ تہیں حاصل کرتا چاہے جنے کیا لطف کی دہ آخری منول اور مزے کاوہ آخری ورجہ تہیں حاصل کرتا چاہے جنے کیا لطف کی دہ آخری منول اور مزے کاوہ آخری ورجہ تہیں حاصل کرتا چاہ جنوں بی بھی اس موال کا حاصل ہوگیا، جس کے بعد تہیں دے گا کہ جھے اور مل جائے، جھے اور می خواہش کو آبھارتی

#### علائيه زناكاري

معملی معاشرے بی ایک مرد اور ایک مورت آلی بی ایک ود مرے سے جنی لذت ماصل کرنا جاہیں تو ایک مرے سے دو مرے عرے تک چلے جاؤ کوئی رکاوث نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ صدیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھاوہ آئکھوں نے وکھ لیا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زنااس قدر عام ہوجائے گا کہ دنیا ہیں سب سے نیک عض وہ ہوگا کہ دو آدی ایک سڑک کے چوراہے پر بدکاری کا ارتکاب کررہے ہوں گے، وہ فض آگر ان سے کہ گا کہ اس درخت کی اوٹ ہی کراو، وہ ان کو اس کام سے منع نہیں کرے گا کہ یہ کام نراہے، بلکہ وہ یہ کہ کا کہ یہاں سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس درخت کی اوٹ ہیں جاکر کو، وہ کہنے والا فض سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس درخت کی اوٹ ہیں جاکر کراو، وہ الا فیض سب سے نیک آدمی ہوگا۔ آج وہ زمانہ تقریباً آچناہے، آج کھلم کملا افتی کی رکاوٹ اور پردے کے یہ کام ہورہاہے۔

#### امریکه مین "زنابالجر" کی کثرت کیون؟

المذا اگر کوئی فخص اپ جنسی جذبات کو تسکیس دینے کے لئے حرام طریقد اختیار کرنا چاہے تو اس کے لئے دروازے چوب کھلے ہوئے ہیں، کین اس کے باوجود "زنا بالجر" کے واقعات جننے امریکہ ہیں ہوتے ہیں دنیا ہیں اور کہیں نہیں ہوتے، طلائکہ رضامندی کے ماتھ یہ کام کرنے کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، جو آدمی جس طرح چاہے اپ جذبات کو تسکیس دے سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ زنا کرکے وکم ایل اس میں جو مزہ تعاوہ حاصل کرلیا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تو آب با قاعدہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کام زبرہ تی کرو آگہ زبرہ تی کرنے کاجو مزہ ہے وہ بھی طاصل ہوجائے۔ لہذا یہ انسانی خواہشات کی مرسلے پر جاکر رکتی نہیں ہیں، بلکہ اور حاصل ہوجائے۔ لہذا یہ انسانی خواہشات کی مرسلے پر جاکر رکتی نہیں ہیں، بلکہ اور حاصل ہوجائے۔ اپذا یہ انسانی خواہشات کی مرسلے پر جاکر رکتی نہیں ہیں، بلکہ اور آگے بڑھتی جلی جاتی ہیں اور یہ ہوسے والی نہیں۔

## يه بياس بجھنے والی نہيں

آپ نے ایک بیاری کا نام سنا ہوگا جس کو "جوع البقر" کہتے ہیں، اس بیاری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے،جو دل چاہے کھالے

گر بھوک نہیں مٹی۔ ای طرح ایک اور بیاری ہے، جس کو "استسقاء" کہا جاتا ہے،
اس بیاری بیں انسان کو بیاس لگتی رہتی ہے، گھڑے کے گھڑے کی جائے، کنویں بھی ختم
کرجائے، گربیاس نہیں بجھتی۔ بی حال انسان کی خواہشات کا ہے، اگر ان کو قابونہ کیا
جائے اور ان پر کنٹرول نہ کیا جائے، اور جب تک ان کو شریعت اور افلاق کے بندھن
جی نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو "استسقاء" کی بیاری کی طرح لطف ولڈت
کے کس بھی مرسلے پر جاکر قرار نعیب نہیں ہوتا، بلکہ لڈت کی وہ ہوس بڑھتی ہی چلی
جاتی ہے۔

#### گناہوں کی لڈت کی مثال

اور پھر گناہوں کے اندر یکی تو آزائش ہے کہ گناہ دیکھنے ہیں اچھا گناہے۔ اور دل اس کی اور اس دنیا کے اندر یکی تو آزائش ہے کہ گناہ دیکھنے ہیں اچھا گناہے۔ اور دل اس کی طرف کھنچا ہے۔ اس ہیں لڈت محسوس ہوتی ہے۔ مزہ آتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی لڈت کی مثال ایک ہے جیسے ایک خارش کے مریش کو کھجانے ہیں مزہ آتا ہے۔ اس ہیں لڈت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس کھجانے سے روکا جائے تو وہ باز نہیں آتا۔ لیکن بقتا کھجاؤ کے اتفای اس خارش کی بیاری ہیں اضافہ ہوگا۔ اب بظاہر تو کھجانے ہیں لڈت محسوس ہوری ہے۔ مزہ آرہا ہے، لیکن کھجا مضافہ ہوگا۔ اب بظاہر تو کھجانے ہیں لڈت محسوس ہوری ہے۔ مزہ آرہا ہے، لیکن کھجا مقالے ہیں وہ وہ تی الذت بھی ایک وہ تی اور عارضی اور کا ایک کو خارئے ہو کی ان کی اور خطا ہیں وہ وہ تی اور عارضی اور خطا ہیں دہ تو گل ایک دو تی اور عارضی اور خطا ہیں دائی ہوگی اور تو کی لڈت عطا مفادی لڈت ہیں۔ اور جب اللہ تعالی ایٹ ذکر و قکر کی لڈت عطا فرادیں اور اس ہیں منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی اور اس ہی منہمک فرادیں تو وہ ایک دائی وہ اس کے مقابلے ہیں گناہ کی لڈت کوئی حقیقت نہیں رکمتی بلکہ بیج در

#### تعوثري ي مشقت برداشت كرلو

ای کے اللہ تارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ طیہ و سلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچے مت چلو، ان کا انتاع مت کرو، اس لئے کہ یہ حبیس ہلاکت کے گرھے ہیں لے جاکر ڈال دے گی۔ بلکہ اس کو ذرا قابو ہیں رکھو اور اس کو کشرول کر کے شریعت کی معقول صدود کے اندر رکھو۔ اور اگر تم رکھنا چاہو کے تو شروع شروع میں یہ لئس حبیس ذرا نئل کرے گا، تکلیف ہوگ، صدمہ ہوگ، ذکھ ہوگ، ایک کام کو دل چاہ رہا ہے گراس کو روک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس بی دل چاہ رہا ہے گراس کو روک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس بی جو شراب خراب قلمیں آرہی ہیں وہ دیکھیں، یہ نفس کا نقاضہ ہورہا ہے۔ اب جو آدی اس کا عادی ہے اس کو دقت ہوگ اور اس فصلی نقاضہ پر عمل نہ کر تو اگر وہ نہیں دیکھے گا اور آگھ کو اس سے روکے گا تو شروع ہیں اس کو دفت ہوگی اور مشقت ہوگی، ٹرا گے گا۔ اس لئے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آنا، لطف

#### یہ نفس کمزور پر شیرہے

لیکن ساتھ میں اللہ تعالی نے اس نفس کی خاصیت ہے رکھی ہے کہ اگر کوئی مخص
اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہویا تکلیف
ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، تب بھی ہے کام نہیں کول گا، جس دن ہے مخص نفس
کے سامنے اس طرح ڈٹ گیا بس اس دن ہے یہ نفسانی خوابشات خود بخود ڈھیلی پرنی
شروع ہوجائیں گی۔ یہ نفس اور شیطان کزور کے اوپر شیر جی، جو اس کے سامنے بھیکی
ٹروع ہوجائیں گی۔ یہ نفس اور شیطان کزور کے اوپر شیر جی، جو اس کے سامنے بھیکی
ٹی بنارہے اور اس کے نقاضوں پر چانا رہے اس کے اوپر یہ چھاجاتا ہے اور غالب آجاتا
ہے۔ اور جو مخص ایک مرتبہ بخشہ ادادہ کرکے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ جی ہے کام
نہیں کروں گا، چاہے کتنا نقاضہ ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں تو پھریے نفس ڈھیلا پڑ

جاتا ہے اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے ون جتنی تکلیف ہوئی تھی دو سرے دن اس سے کم ہوگی اور تیرے دن اس سے کم اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع موجائے گی اور نفس اس کا عادی بن جائے گا۔

#### نفس دودھ منے بچ کی طرح ہے

علامہ بومیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا "قصیدہ بُردہ" بہت مشہور ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک عجیب وغریب حکیمانہ شعرکہاہے ۔

> النفس كا لطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

یہ انسان کا انس ایک پھوٹے نے کی طرح ہے جو ماں کا دودہ پتا ہے اور پھروہ پچہ دودہ پینا ہے اور پھروہ پچہ کیا دودہ پینے کا عادی بن گیا، اب اگر اس سے دودہ چھڑانے کی کوشش کر تو وہ پچہ کیا گرے گا؟ روئے گا چِلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں پاپ یہ سووٹیل کہ دودہ چھڑائے ہے بچ کو بڑی تکلیف ہوری ہے چلو چھوڑو، اسے دودہ پینے دو اور وہ پچہ دودہ پیتا رہے۔ تو علامہ ہو میری فرائے ہیں کہ اگر نچ کو اس طرح دودہ پینی پھوٹ مالت ہی چھوڑویا تو بیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان ہوجائے گا اور اس سے دودہ نہیں پھوٹ پائے گا۔ اس لئے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فراد اور اس کی تیخ دیکارے ڈر گئے۔ بس تو دودہ بی پینوا کے اس کے دوئی ہوئیاں کے ڈر گئے۔ بیس تو دودہ بی پینواں گا۔ بیس دوئی اس کے دورہ پین ویکارے ڈر گئے۔ بیس تو دودہ بیس چھڑائے ہیں دول ہے جو یہ کہیں دواجہ کے کو دودہ جھڑائے ۔ تن دیل اس کے دودہ نہیں چھڑائے۔ میں اب جائے ہیں کہ پچہ دودہ بھڑائے سے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ خود بھی جائے ہیں کہ پچہ دودہ بھڑائے ۔ تن دیل اس کے دودہ بیس تھی جھڑائے۔ میں باب جائے ہیں کہ پچہ دودہ بھڑائے سے نہیں جھڑائے گا، دات کو فیند نہیں آئے گی۔ خود بھی جائے ہیں کہ پچہ دودہ بھڑائے کے دودہ بھڑائے گا، دات کو فیند نہیں آئے گی۔ خود بھی جائے گا، جمیں بھی جگڑائے میں۔ اس لئے کہ دو جائے ہیں کہ بچہ دودہ بھڑائے گا، دات کو فیند نہیں آئے گی۔ خود بھی جائے گا، جمیں بھی جگڑائے کے بودہ بی جائے ہیں کہ دی بھلائی ای ش

ہے۔ اگر آج اس کو دودھ نہ چھڑایا گیا تو ساری عمریہ مجھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔

## اس کو گناہوں کی چات لکی ہوئی ہے

طامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قراتے ہیں کہ یہ انسان کا لئس بھی ہے کی مائد ہے۔ اگر اس کے منہ کو گناہ گئے ہوئے ہیں۔ گناہوں کاذا نقہ اور اس کی چائ گئی ہوئی ہے۔ اگر تم لے اس کو ایسے بی چھو ژدیا کہ چلو کرنے دو، گناہ چھڑانے سے تنکیف ہوگ۔ نظر غلط جگہ پر پڑتی ہے اور اس کو بٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ذبان کو جھوٹ بولئے کی عادت پڑگئی ہے، اگر اس کو روکیس کے تو بڑی علوں کے اندر بیٹے کر فیبت کرنے کی عادت پڑگئی ہے، اگر اس کو روکیس کے تو بڑی جہلوں کے اندر بیٹے کر فیبت کرنے کی عادت پڑگئی ہے، اگر اس کو روکیس کے تو بڑی ہو۔ اللہ وقت ہوگی۔ اور اب اللہ اللہ وقت ہوگی۔ اور اب تا اللہ عادی بن گیا ہے۔ رشوت لینے کی عادت پڑگئی ہے۔ اللہ بچائی ہو رہا ہے۔ اور اب کی عادت پڑگئی ہے، اور اب کی عادت پڑگئی ہے، اور اب کی عادت پڑگئی ہے، اور اب کی عادت پڑگئی۔ یہ ہو گا کہ ساری عمر نہ بھی گناہ چھو ٹیس کے اور نہ کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ساری عمر نہ بھی گناہ چھو ٹیس کے اور نہ قرار لے گا۔

#### سكون الله ك ذكريس ب

یاد رکھوا اللہ تعالیٰ کی نافرانی میں قرار اور سکون نہیں ہے ، ساری دنیا کے اسباب ووسائل جمع کرلئے لیکن اس کے باوجود سکون نمیس جمنیں۔ چمن نہیں ملک میں نے آپ کو ابھی مغربی معاشرے کی مثال دی تھی کہ وہاں پہنے کی ریل ویل، تعلیم کا معیار بلند، لذت عاصل کرنے کے سارے وروازے چوبٹ کھے ہوئے کہ جس طرح چاہو لذت عاصل کراو۔ لیکن اس کے باوجود ریہ حال ہے کہ خواب آور گولیاں کھا کھا کر اس کی عددے سورہے ہیں۔ کیوں ؟ دل میں سکون و قرار نہیں۔ سکون کیل نہیں ملا؟ اس

لئے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے چررہے ہو۔ یاد رکھوا ان گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز میں ہے اور دہ ہے:

﴿الابذكرالله تطمئن القلوب ﴾ (سورة الرعد: ٢٨)

الله کی یاد جس اظمیمان اور سکون ہے، اس واسطے سے سیجھنا دھوکہ ہے کہ نافرہانیاں
کرتے جائیں گے اور سکون ملتا جائے گا۔ یاد رکھوا زندگی بحر نہیں لیے گا، اس دنیا ہے
تڑپ نڑپ کرجاؤ گے، اگر نافرہانیوں کونہ چھو ڈاتو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی۔
سکون اللہ تعالی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل جس اس کی غیبت ہو، جن کے دل
جس اس کی یاو ہو، جن کادل اس کے ذکر ہے آباد ہو۔ ان کے سکون اور اطمیمان کو دیکھو
کہ ظاہری طور پر پریشان صال بھی ہیں، فقروفاتے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون
اور قرار کی لھت میسر ہے، لہذا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہے ہو تو ان نافرہانیوں
اور گناہوں کو تو چھو ڈنا پڑے گا، اور گناہوں کو چھو ڈنے کے لئے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے
گا، نفس کے مقالے جی ذرا ساؤٹنا پڑے گا۔

الله كاوعده جموثانهيس موسكتا

اور ساته عي الله تعالى فيد وعده بهي فرمالياكه:

﴿ وَالَّذِينَ حَاهِدُوا فَيِنَا لَنَهِدِينَهُمْ سَبِلْنَا ﴾

جو لوگ ہمارے رائے میں یہ مجاہرہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، محاشرے کا، لئس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضہ چموڑ کروہ ہمارے تھم پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں:

#### ﴿لنهدينهم سبلنا﴾

حضرت تعانوی رحمة الله عليه اس كا ترجمه فرمات بين كه "جم ال كم باته بكر كرك بالله كرا كم الله كا ترجمه فرمات به الله فرمايا كه جم اس كا باته بين كه دور ي د كماديا كه "م راست ب-" بلكه فرمايا كه جم اس كا باته

پکڑ کرلے جائیں گے۔ لیکن ذرا کوئی قدم تو پڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے ٹیں ایک مرتبہ ڈٹے تو سہی، پھراللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے۔ جو کبھی جموٹانہیں ہوسکیا۔

الذا "عابده" أى كانام ب كد ايك مرتبه آدى دُث كراراده كرلے كديد كام نہيں كروں گا، دل يو كام نہيں كروں گا، دل يو واغ پر كروں گا، دل پر آرے چل جائيں گے، خواہشات پال ہوجائيں گی، دل ووماغ پر قيامت گزر جائے گی، ليكن به كناه كاكام نہيں كروں گا۔ جس دن نفس كے سامنے دُث كيا، الله تعالى فرماتے ہيں كه اس دن سے ہمارا محبوب ہوگيا، اب ہم خود اس كاماتھ بكر كراہے رائے برلے جائيں گے۔

#### اب تواس ول كوتيرے قابل بناناہے مجھے

اس لئے اصلاح کے رائے میں سب سے پہلا قدم "مجاہدہ" ہے اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سمرہ یہ شعر پڑھاکرتے تھے کہ ۔

> آرزد کی خون ہوں یا حرقی پاہل ہوں اب قو اس دل کو بناتا ہے تیرے قاتل مجھے

جو آرزو کیں دل میں پیدا ہور بی ہیں وہ چاہے بہاد ہوجا کیں، چاہے ان کا خون ہوجائیں، چاہے ان کا خون ہوجائیں، اب میں نے تو ارادہ کرلیا ہے کہ اب تو اس کو متاتا ہے تیرے قابل جھے، اب اس دل میں اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہوگا، اب ایر دل میں اللہ کی محبت جاگزیں ہوگا، اب رہے گناہ نہیں ہوں گے۔ پھرو کجھو کہ اللہ تعالی کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔

یاد رکھو کہ شروع شروع ش تو یہ کام کرنے میں بڑی دفت ہوتی ہے کہ دل تو پکھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطراس کام کو چھو ڑے ہوئے ہیں۔ اس میں بدی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آر ڈوؤں کو جو خون کررہا ہوں یہ اپنے خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آر ڈوؤں کو جو خون کررہا ہوں یہ اپنے

مالک اور خالق کی خاطر کررہا ہوں تو اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ابھی اس کاتصور نہیں کر بھتے۔

## مال یہ تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے؟

ال کو دیکھنے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سمردی کا عالم ہے اور گزگرائے جاڑے کی رات ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور پی پاس پڑا ہے۔ اس حالت میں اس بیج نے پیشاب کردیا، اب نفس کا نقاضہ تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم بستر چمو ژکر کہاں جاؤں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چمو ژکر جانا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن مال یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو پی گیا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طرح گیا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طرح گیا پڑا رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طرح کیا پڑا رہے گاتو کہیں اس کو بخار نہ ہوجائے۔ اس کی طبیعت خراب نہ ہوجائے۔ وہ بچاری اپنی نفش کا نقاضہ چھو ژکر سخت کڑا کے کے جا ژے میں باہر جاکر ٹھنڈے پائی معمولی ہے اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یہ کوئی معمولی ہے، اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یہ کوئی معمولی مشقت ہے؟ لیکن مال سے گیٹ نظرے، اس لئے وہ اس سخت مال کے چیش نظرے، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنی نظرے، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنی نظرے، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنی نظرے، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنی نظرے، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنی نظرے، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنی نظرے، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنی نظرے، اس لئے وہ اس سخت جاڑے میں اپنی نظرے کی میں کے خور کی ہوں کی جاڑے میں اپنی نظرے کو بابال کرکے یہ سارے کام کر دبی ہے۔

# مُحبّت تکلیف کوختم کردیتی ہے

ایک عورت کاکوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کہتی ہے بھائی اکسی طرح میرا علاج کراؤ تاکہ بچہ ہوجائے، اولاد ہوجائے، اور اس کے لئے دعائیں کراتی پھرتی ہے کہ دعاکرو اللہ میاں ہے کہ جھے اولاد دے دے، اور اس کے لئے تعویذ، گنڈے اور خدا جائے کیاکیاکراتی پھرری ہے، ایک دو سمری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے! تو کس چکر میں پڑی ہے؟ بچہ بیدا ہو گاتو تھے بہت می مشقتیں اٹھائی پڑیں گی، جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر فھنڈے پائی ہے کپڑے دھونے ہوں گے، تو وہ حورت جواب دینی

ہے کہ میرے ایک بچ پر ہزار جاڑوں کی رائیں قربان ہیں اس لئے کہ اس بچ کی قدر وقیت اور اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے، اس واسطے اس مال کے لئے ساری تکلیفیں راحت بن گئیں، وو مال جو اللہ ہے مائی رہی ہے کہ یااللہ! بجھے اولاد دے دے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اولاد کی جننی ذخہ داریاں ہیں، جننی تکلیفیں ہیں وو دے دے، لیکن وہ تکلیفیں اس کی نظر میں تکلیفیں بی نہیں، بلکہ وہ راحت ہیں۔ اب جو مال جاڑے کی رات میں اٹھ کر کپڑے دھو رہی ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہوری ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہوری ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہوری ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہوری ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہوری ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہوری ہے اس کو طبی طور پر تکلیف تو مرور ہورت ہے لیکن عقلی طور پر اے اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اے اپنی آر ذو دُل کو کہنے ہیں خاطر کر رہی ہوں، جب یہ اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اے اپنی آر ذو دُل کو کہنے ہیں جی لطف آئے قال ہے۔

اى بات كومولانا روى رحمة الله عليه اس طرح فرمات جين:

از نخبت تلخها شیرین شود

کہ جب نخبت پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی ہے کڑوی چنریں بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی ہیں، جن کامول میں تکلیف ہورتی تھی نخبت کی خاطران میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام نخبت کی وجہ ہے کر رہا ہوں، نخبت کی خاطر کر رہا ہوں۔

## مولی کی مخبت لیال سے کم نہ ہو

مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں مُحبّت کی بدی جیب حکایتیں لکھی ہیں۔ لیل جُنون کا تھہ لکھا ہے کہ مجنون لیل کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا، اور کیا کیا مشقتیں اٹھا تیں، دودھ کی نہر نکالنے کے اراوہ سے چل کھڑا ہوا اور کام شروع بھی کردیا، یہ ساری مشقتی اٹھارہاہ، کوئی اس سے کہے کہ وہ یہ جو کام کررہا ہے یہ بدی مشقت کا کام ہے اسے چھوڑ دے، تو وہ کہتا ہے کہ بزار مشقتیں قربان، جس کی خاطریہ کام کردہا ہوں اس کی مُحبّت میں کررہا ہوں، جھے تو اس نہر کھود نے میں مزہ آرہاہے، اس لئے کہ یہ میں اپنی محبوب کی خاطر کررہا ہوں۔ مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ۔

عشق مولی کے کم از کیلی بود گوئے گشتن بہر اد ادلی بود

مولی کا مشق حقیق کب لیل کے عشق ہے کم ہوسکتا ہے۔ مولی کے لئے گیند بن جانا زیادہ اولی ہے۔ ابندا جب آدمی مُخبت کی خاطریہ تکلیفیں اٹھا تا ہے تو پھر بردا لطف آنے لگتا ہے۔

## تنخواوے مُحبّت ہے

ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، جس کے لئے میج سورے افعتار تا ہے، اچھی خاصی مردی میں بستر رلیٹا ہوا ہے اور جانے کا دفت آگیا تو بستر چمو ژ کر جارہا ہے، ننس کا نقاضہ توبه تھا کہ گرم گرم بستر میں بڑا رہتا لیکن گھر چھو ڈ کر، بیوی بچے ں کو چھو ڈ کر جارہا ہے۔ اور سارا دن محنت کی چکی بینے کے بعد رات کو کسی دفت گرواپس آیا ہے۔ اور بے شار لوگ ایسے بھی ہیں جو منع اپنے بچوں کو سو تا ہوا چھو ژ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آکر سوتا ہوا پاتے ہیں۔ غرض وہ فض یہ سب تکلیفیں برداشت کررہا ہے، اب اگر کوئی ھنص اس ہے کہے کہ ارے بھائی! تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھارہ ہو، چلو میں تہاری مازمت چھڑا رہا ہوں۔ وہ جواب دے گانہیں بھائی نہیں، بری مشکل ہے توبہ ملازمت لکی ہے اس کو مت چھڑوانا۔ اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آرہا ہے، اور اولاد کو، بیوی کو چمو ژ کر جانے میں بھی مزہ آرہاہے، کیوں؟ اس لئے کہ اس کو اس تخواہ سے مخبت ہو گئ ہے جو مینے کے آخر میں طنے والی ہے ، اس نحبت کے نتیج میں به ساری تکلفیں شریں بن گئیں اب اگر کسی وقت ملازمت جموث کی تو رو ما مجرر ہا ہے کہ بائے وہ دن کہاں گئے جب مج سورے اٹھ کر جایا کر ا تھا۔ اور لوگوں سے سفارشیں کرا تا مجررہا ہے کہ مجھے طازمت پر دوبارہ بحال کردیا جائے۔ اگر نحبت کسی چیز ے ہوجائے تو اس رائے کی ساری تکلیفیں آسان اور مڑے دار ہوجاتی ہیں، ای میں لغد آئے لگاہے۔ ای طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرورہ، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کردیا تو اللہ تعالی کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر انشاء اللہ تعالی اس تکلیف میں مزہ آنے گئے گا اور اللہ تعالی کی اطاعت میں مزہ آنے گئے گا۔

#### عبادت کی لذت سے آشنا کردو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سموہ نے ایک مرتبہ بڑی مجیب و فریب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لڈت اور مزہ چاہئے، اس کی خوراک لڈت اور مزہ ہے لیکن لڈت اور مزہ ہے لیکن لڈت اور مزہ ہے لیکن لڈت اور مزہ ہے اس کو قاص شکل اس کو مطلوب نہیں کہ فلال تسم کا مزہ چاہئے اور فلال تسم کا نہیں چاہئے، بس اس کو تو مزہ چاہئے۔ اب تم نے اس کو فراب تسم کی لڈتوں کا عادی بناویا ہے، ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کی لڈت سے آشنا کردو پھر یہ نفس ای میں لڈت اور مزہ لینے لگے گا۔

#### حضرت سفيان تُوريٌ كافرمان

حضرت سفیان وری رحمۃ اللہ علیہ جو بدے ورج کے محد شین اور اولیام اللہ بن اسے جیسے۔ وہ فرماتے جیس کہ اللہ تعالی نے ہم اوگوں کو تعش اپ فعنل و کرم سے علم کی، عبادت کی اور اللہ کی یاد اور اکر کی جو لذت عطا فرمائی ہوئی ہے اگر اس لذت کی اطلاع اور خبران بدے بدے بادشاہوں اور سمولیہ واروں کو ہوجائے تو وہ تحواری سوئت کر ہمارے پاس آجائیں کہ بید لذت ہمیں بھی دو۔ لیکن چو ظلم ان کو پانہیں کہ ہم لوگ لذت کی موالدت کی ہوا لذت کے کس عالم میں جیں، اور کس کیف میں ذیدگی گزار رہے ہیں، اس لذت کی ہوا بھی ان کو نہیں گی۔ اس لذت کی ہوا کیکن حقیقی لذت اللہ تعالی نے دہ یہ سمجھ رہے جیس کہ ان گناہوں کے ایم رہمی مزہ ہے۔ لیکن حقیقی لذت اللہ تعالی نے ہم کو عطافر مائی ہے۔

#### مجھے تو دن رات بے خودی چاہئے

غالب کا ایک مشہور شعرہے، خدا جانے لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہوں کے لیکن ہمارے معرت نے اس کا بڑا اچھامطلب نگالاہے وہ شعرہے ۔

ے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بے خودی مجھے دان رات چاہئے

لین شراب سے جھہ کو کوئی تعلق نہیں، جھے تو دن رات لڈت کی بے خودی چاہئے،
تم نے جھے شراب کا عادی بنادیا تو جھے شراب میں بے خودی ماصل ہوگی اور شراب
میں لڈت آنے گئی، اگر تم جھے اللہ تعالی کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت کا
عادی بنادیتے تو یہ بے خودی جھے اللہ کے ذکر میں ماصل ہوجاتی، میں تو اس میں خوش
ہوجاتا، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے جھے ان چزدں کے بجائے شراب کا عادی
بنادیا۔

## نفس کو کیلنے میں مزہ آئے گا

ای طرح یہ مجاہرہ شروع میں تو ہوا مشکل لگا ہے کہ بوا کشن سبق دیا جارہا ہے کہ
اپ نفس کی مخالفت کو اپ نفس کی خواہشات کی خلاف ور زی کرد۔ نفس تو چاہ رہا
ہے کہ نیبت کروں۔ مجلس میں نیبت کرنے کاموضوع آگیا، اب تی چاہ رہا ہے کہ اس
مشکل کام لگا ہے۔ لین یاد رکھے کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے۔ جب آدی نے
یہ پخشہ ارادہ کرلیا کہ یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت سے اور
مشکل دکرم سے مدد مجی ہوگی۔ اور پھر تم نے اس لڈت، آر ڈو اور خواہش کوجو کھا ہے،
اس کھنے میں جو مزہ آئے گا انشاء اللہ تم انشاء اللہ اس کی طلاحت اس نیبت کی لڈت
سے کہیں ذیادہ ہوگی۔

#### ایمان کی حلاوت حاصل کرلو

حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

ایک فخص کے دل میں تقاضہ پیدا ہوا کہ نگاہ خلط جگہ پر ڈالوں، اور کون فخص ہے
جس کے دل میں یہ نقاضہ نہیں ہوتا، اب دل بڑا سمسارہا ہے کہ اس کو دیکھ ہی لوں،
لیکن آپ نے اللہ نعالی کے ڈر اور خشیت کے خیال سے نظر کو بچالیا اور نگاہ نہیں ڈائی،
لاکن آپ نے اللہ نعالی کے ڈر اور خشیت کے خیال سے نظر کو بچالیا اور نگاہ نہیں ڈائی،

یہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاوعدہ ہے اور حدیث میں موجود ہے۔

(مستداحره جلدت متحریهای

یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر گناہ چھو ڑنے پر یہ وعدہ ہے، مثلاً غیبت میں بڑا مزہ آرہا ہے لیکن ایک مرتبہ آپ نے اللہ جل جلالہ کے خیال سے غیبت چھوڑ دی اور غیبت کرتے کرتے رک گئے۔ اللہ کے ڈرکے خیال سے فیبت کا کلمہ زبان پر آئے آئے رک گیا، پھرد کھو کیسی لڈت عاصل ہوتی ہے اور جب انسان گناہوں کی لڈت کے مقالج میں اس لڈت کا علوی ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوجاتا ہے۔

#### حاصل تصوف

حضرت علیم الامت قدس الله سمونے کیا انجمی بلت ارشاد فرمائی، یاد رکھنے کے لائق ہے، فرمایا: "دو ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب دل بیس کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو، مثل نماز کاوقت ہو کیا لیکن نماز کو جانے میں سستی ہوری ہے تو اس سستی کامقابلہ کرکے اس اطاعت کو کرے، اور جب گناوے نیج میں ای دل سستی کرے تو اس سستی کامقابلہ کرکے اس گناوے نیج "مجر فرمایا کہ: "بس ای

ے تعلق مع اللہ پیدا ہو ہے ، ای ہے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے ، اور جس مخص کو یہ بات حاصل ہوجائے اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں " لہذا نفسانی ایشات پر آرے چلا چلا کر اور ہتھوڑے مار مار کر جب اس کو کچل دیا تو اب وہ نفس کیلئے کے نتیج میں اللہ جل جلالہ کی کچلی گاہ بن گیل

#### دل توہے ٹوٹے کے لئے

ہارے والد حضرت مفتی محد شغیع صاحب قدس اللہ سموہ ایک مثال دیا کرتے ہے۔
اب تو وہ زمانہ چاہ گیاہ پہلے زمانے میں یو نانی محیم ہوا کرتے ہے، وہ کشتہ بنایا کرتے ہے،
سونے کا کشتہ ، چاندی کا کشتہ ، سکھیا کا کشتہ اور نہ جانے کیا کیا کشتہ تیار کرتے ہے اور کشتہ
بنانے کے لئے وہ سونے کو جلاتے ہے اور انتا جلاتے ہے کہ وہ سونا را کھ بن جا تا تھا اور
کہتے ہے کہ سونے کو جتنا زیادہ جلایا جائے گا انتا ہی اس کی خانت میں اضافہ ہوگا۔ اب
جلا جلا کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلاء تیار ہوگیا، کوئی اس کو ذرا سا کھالے تو پہتہ نہیں
کہاں کی قوت آجائے گی۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر منامنا کر پائل کر کرکے را کھ بناویا تو
اب یہ کشتہ تیار ہوگیا۔ ہمارے حضرت والدصاحب قدس اللہ سمرہ فرمایا کرتے ہے کہ ان
خواہشات نفس کو جب کچلوے اور کچل کچل کر چیں چیں کر را کھ بناکر تاکروہ کے تب یہ
خواہشات نفس کو جب کچلوے اور کچل کچل کر چیں چیں کر را کھ بناکر تاکر کروہ کے تب یہ
شراک و تعالی کی نمجت آجائے گی۔ اب دل اللہ تعالی کی تجل گاہ بن جائے گا، تو اس دل کو
جناتو ڑو گے انتابی یہ اللہ تعالی کی نگاہ جن جائے گاہ بن جائے گا، تو اس دل کو

قر پچا بچا کے نہ رکھ اے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکشہ ہو تو مزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں

تم اس پر جننی چوٹیں لگاؤ کے انتائی میہ بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا، بنانے والے نے اس کو ای لئے بنایا ہے کہ اسے تو ژا جائے، اس کی خاطراس کی خواہشات کو کھلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ہمارے معفرت ڈاکٹر صاحب قدس الله مره كيا المعاشعرر حاكرت سے كه ب

یہ کہہ کے کامہ ماز نے پالہ پک ویا اب اور کھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

اور کھ ہنائیں کے، لینی وہ جو چاہیں گے وہ بنائیں گے۔ لہذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات ننس کو کیلئے ہوری ہے وہ ب کار خواہشات ننس کو کیلئے ہے جو چو ٹیس لگ رہی ہیں اور جو تکلیف ہوری ہے وہ ب کار جاری ہیں بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی مُخبّت کا محل ہن گااور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کا محل ہن گاتو اس وقت اس کوجو طلاحت نصیب ہوگی خدا کی تتم اس کے مقابلے ہیں گناہوں کی ہے ساری لڈ تیس خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائیں اور ہماری فہم کو درست فرمائے۔ آئیں اور ہماری فہم کو درست فرمائے۔ آئیں

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





عاریخ نظاب: ۲۶ری ۱۹۹۳ء مقام خطاب مجدات ی جاریا کورنگ کراچی

وقت خطاب : بعد نماز ععر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر . ۷

#### بم الله الرحن الرحيم

# ا بی فکر کریں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ، وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا كثيرًا

اما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم، يسم الله الرحمن الرّحيم فيا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، الى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم تعملون (سورة المائدة: ١٠٥) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد الله رب العالمين (

## ایک آیت پر عمل

یہ قرآن کریم کی ایک مختمری آیت ہے۔ قرآن کریم کا یہ جیب وغریب
الجازے کہ اس کی کوئی آیت مختمری کیوں نہ ہو۔ اگر انبان اس کو ٹھیک طرح
سمجھ کر اس پر عمل کرلے قواس کی زندگی کو درست کرنے کے لئے تنہا ایک آیت
بھی کافی ہوجاتی ہے۔ یہ آیت بھی اس شم کی ہے 'اس آیت بھی ایک جیب
و فریب حقیقت کا بیان فرایا گیا ہے اور پوری اُمّت مسلمہ کو ایک جیب ہدایت
دی گئی ہے۔ اگر یہ ہدایت ہارے دلوں بھی از جائے اور ہم اس پر عمل پیرا
ہونے کا جمد کرلیں تو بھی لیمین سے کہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعہ ہمارے
سارے مصائب و آلام کا خاتمہ ہوجائے۔

## مسلمانوں کی بدحالی کا سبب

اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجہ اور اس کا مطلب آپ حفرات کی فدمت میں چیش کروں' ایک اہم موال کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہا ہتا ہوں' جو اکثر ویشتر ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو تا ہے۔ آپ دکھ مرب ہیں کہ اس دفت پوری اُمت مسلمہ جہاں کہیں آباد ہے وہ مساکل کا شکار ہے۔ مصیبتوں اور پریٹانیوں سے سابقہ ہے۔

ہمیں بوشیا کے مسلمانوں پر ظلم وستم ہورہا ہے۔ کہیں تشمیر میں مسلمان ظلم وستم

رواشت کررہ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان کا فرول اور ہندوؤل کے ظلم وستم
کا شکار ہیں۔ صوالیہ میں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ افغانستان میں مسلمان
آپس میں ایک دو سرے سے اور رہ ہیں۔ یہ سارے مسائل جو پوری اُتمتِ
مسلمہ کو درچین ہیں۔ ان کے سب پر جب فور کرنے کی نوبت آتی ہے تو جن
لوگوں کے داوں میں ایمان کی ذرہ برابر بھی رُمق ہے۔ وہ لوگ فور کرنے کے بعد
یہ کہتے ہیں کہ ان مصائب و آلام کا بنیا دی سب یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹے
یہ کہتے ہیں کہ ان مصائب و آلام کا بنیا دی سب یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیا
ہیں۔ ہی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا
ہے۔ اللہ کی بندگی کرنی چھوڑ دی ہے۔ آپ کی سنتوں کی اجاع کرنا چھوڑ دیا ہے
اللہ کی بندگی کرنی چھوڑ دی ہے۔ آپ کی سنتوں کی اجاع کرنا چھوڑ دیا ہے
ادر بدا عمالیوں میں جملا ہوگئے ہیں۔ اس کے نتیج میں یہ سفیس ہمارے اوپ
آری ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کے کہ قرآن کریم کا ارشاد

﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (سورة الشورى: ٣٠)

یعنی جو کھے معیبت حہیں کہنی ہے وہ سب تمہارے ہا تھوں کے کرقت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور بہت سے تمہارے اعمال بد ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف فرادیتے ہیں۔ ان کی کوئی سزا حہیس نہیں دیتے۔ لیکن بعض بداعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر ان معیبتوں کی شکل میں دی ایس ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر ان معیبتوں کی شکل میں دی جاتی ہوتے ہیں کہ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں جیٹے کر اُمتِ مُسلمہ کے ان مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو مشکل بی سے شاید ہماری کوئی مجلس اس تذکرہ سے خالی جاتی ہوگی کہ ہم سب بدا عمالیوں کا شکار ہیں۔ یہ عنوانیوں کا شکار ہیں۔ گنا ہوں کے اندر جنلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری معیبتیں ان بدا عمالیوں کا نتیجہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری معیبتیں ان بدا عمالیوں کا نتیجہ

-01

## كوششيس رأتيكال كيول؟

نیکن بیہ سارا تذکرہ ہونے کے باوجود بید نظر آنا ہے کہ پرنالہ وہیں گردہا ہے اور حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ بہت می جماعتیں' انجمنیں اور ادارے اس مقصد کے تحت قائم ہیں کہ حالات کی اصلاح کریں۔ نیکن حالات ہوں کے توں ہیں۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ بے دیٹی کا جو سیلاب اٹر رہا ہے اس کی رفتار میں اضافہ ہورہا ہے۔ اس میں کی نہیں آری ہے۔ کسی شاعرنے کہا تھا

یہ کیبی حول ہے کیبی راہیں
کہ تمک کے پاؤں چلتے چلتے
کم وی فاصلہ ہے قائم
جو فاصلہ تھا سنر سے پہلے

نین جو فاصلہ سفرے پہلے تھا وہ فاصلہ اب بھی قائم ہے' ہڑا روں قربانیاں بھی دی جارہی ہیں۔ لوگ جانیں بھی دے رہے ہیں۔ انجمنیں' جماعتیں اور اوارے اصلاحِ حال میں گئے ہوئے ہیں۔ محنت ہورہی ہے۔ لیکن عالمِ وجود کے اندران کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آ آ۔ایہا کیوں ہے؟

#### اصلاح كالآغاز دوسرول سے

یہ آیت جو میں نے آپ کے ماضے طاوت کی ہے اس میں اس موال کا اللّی بخش جواب عطا فرایا ہے۔ قرآنِ کریم اس آیت میں جمیں اس طرف توجہ ولا رہا ہے کہ جب تم حالات کی اصلاح کرنے کی قطر لے کر اشحے ہو تو تم بیشہ

اصلاح کا آغاز دو سرول ہے کرنا چاہے ہو۔ لینی تہمارے دلول بی بیہ یات ہوتی ہے کہ لوگ فراب ہوگئے ہیں۔ لوگ برا جمالیوں میں جلا ہیں۔ لوگ دھوکہ ' فریب کررہے ہیں۔ بدھنوا نیوں میں جلا ہیں۔ رشوت لے رہے ہیں۔ سُود کھارہے ہیں۔ فرانی اور فاقی کا بازار کرم ہے۔ ان سب باتوں کے تذکرے کے وقت تہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کام دو سرے لوگ کررہے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کاموں ہے دوکتا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے۔

# اپی اصلاح کی فکرنہیں

لین سے خیال شاذ ونادر ہی کمی اللہ کے بندے کے ول میں آتا ہے کہ میں بھی کمی خوابی کے اندر جتا ہوں۔ میرے اندر بھی پچے عیوب اور خوابیاں پائی جاتی ہیں اور ان خوابیوں کی اصلاح کرتا میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ میں دو سروں کی طرف بعد میں دیکھوں گا پہلے میں اپنا جائزہ اوں اور اپنی اصلاح کی پہلے گار کروں۔ آج ہارا طال سے ہے کہ جب اصلاح کے لئے کوئی جماعت کوئی محاعت کوئی محاعت کوئی محاعت کوئی محافی کو سنتھم کو سنتھم کو ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس ادارے کے چلانے والوں اور اس سنتھم کو قائم کرنے والوں عیں سے ہر مختص کے ذہن میں سے ہوتا ہے کہ میں عوام کی اصلاح کروں اور اسچ عیوب کو دور کروں۔ سے اصلاح کروں اور اسچ عیوب کو دور کروں۔ سے خیال شاذونادر ہی کمی اللہ سے بڑھ ہے کہ اس آتا ہوگا۔

#### بأت مين وزن نهين

اس عمل کا بتیجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے عیوب سے بے خربوں۔ اپنی خرایوں کی اصلاح کی تو مجھے گار نہیں ہے۔ میرے اپنے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہیں۔ اور میں دو سروں کی اصلاح کی قلر میں نگا ہوا ہوں تو اس کا

نتیجہ سے ہوتا ہے کہ میری بات میں نہ تو کوئی اثر اور وزن ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر برکت اور نور ہوتا ہے کہ وہ بات دو سرول کے دلول میں اثر جائے اور وہ اس کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں۔ بلکہ وہ ایک کچتے دار تقریر ہوتی ہے جو کانول سے کرا کر ہوا میں تحلیل ہوجاتی ہے۔

## ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب ریتا ہے

قرآن کریم کا ارشادیہ ہے کہ اے ایمان والو! تم اپنی اصلاح کی فکر کرد۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کرلی اور ہدایت کے رائے پر آگئے تو پھرجو اوگ گراہی کی طرف جارہے ہیں اور گراہیوں کا ارتکاب کررہے ہیں۔ ان کی ٹرائی اور گراہی حہیں نقصان نہیں پہنچائے گے۔ اس لئے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا جو پکھے تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں سے ہتادیا کہ ہر مخض کو اللہ تعالیٰ کے پاس اینے اعمال کا جواب دیتا ہے' یہ نہیں ہوگا کہ برعملی دو مرا فحض کرے اور جواب جھے سے طلب کیا جائے کہ وہ فخص بدعملی کے اندر کیوں جٹلا تھا یا میں کوئی ٹرا عمل کروں اور جواب دو سرے سے طلب کیا جائے۔ ایما نہیں ہوگا بلکہ ہر فض سے اس کے اپنے عمل كا سوال موكا- اس لئے تم يہلے اپن فكر كرد كه تمہارے اعمال كيے بين؟ تم جب الله تعالی کے سامنے ما ضری دو کے تو تم این زندگی کے اعمال کے بارے مں کیا جواب دو مے؟ اس لئے دو سروں کی فکر سے پہلے اپی خبرلو۔ اور ہر فض ا ہے اعمال اور اخلاق کا جائزہ لے کر دیکھے کہ وہ مس محرای اور مس غلطی کے اندر جل ہے۔ اور پر ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ دو مرول کے عیوب اور اُبرا کیوں کو او اٹلاش کر آ چرے۔ اور اینے عیوب سے عَا قُل ہوجائے۔

ا یک مدیث شریف می حضور اقدی صلی الله علیه وسلم فے فرمایا:

# هُمَنْ قَالَ : هَلَكَ النَّاسُ فَهُواً هُلَكُهُمْ ﴾ (صحيح مسلم، كتاب الروائشلة، بات المهي عن قول هنك الناس)

جو مخص ہے کہ سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اس لئے کہ ان کے اعمال خراب' ان کے عقائد خراب' ان کی عبادتیں خراب' اس کے نتیج میں وہ لوگ ہاہ فراب' اس کے نتیج میں وہ لوگ ہاہ و برباد ہو گئے۔ تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا مخص وہ خود ہے جو دو سروں کی ٹرائیاں تو بیان کررہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبرہ ۔ اگر اپنی املاح کی فکر میں لگ جائے اور دل میں یہ تڑپ لگ جائے کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کیا جواب ووں گا؟ تو یقینا اس صورت میں وہ مختص کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کیا جواب ووں گا؟ تو یقینا اس صورت میں وہ مختص اپنے آپ کو سب سے ٹبرا محسوس کرے گا اور اس وقت دو سرے لوگ ٹبرے نظر بہیں آئیں گے۔

#### حغرت ذوالتون مصري رحمة الله عليه

حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ جی ہے۔
ہیں۔ یہ ایخے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم لوگ اس کا نفتور بھی ہیں کر بھتے۔ ان کے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر جی قبل پڑگیا۔ اور بارش بھ ہوگئی۔ لوگ پریٹان تھے۔ اور بارش کی دعا میں کررہے تھے۔ پچھ لوگ حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں حاضرہوئے اور عرض کیا کہ حضرت : آپ دکھ درہے ہیں کہ پوری قوم قبط سالی کے اندر جالا ہے ' ذبا نمیں اور گلے تک فیک ہوگئے ہیں۔ جانوروں کو بلانے کے لئے پانی ہمیں ہے۔ کھیتوں کو سراب کرنے کے لئے پانی ہمیں ہے۔ آپ اللہ تعالی سے دعا فرما ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا قرمایا کہ دعا تو جس کروں گا انشاء اللہ ' لیکن ایک بات من لو' وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد دعا قو جس کروں گا انشاء اللہ ' لیکن ایک بات من لو' وہ یہ کہ قرآن کریم کا ارشاد

ہے کہ جو کچھ تہیں دنیا میں کوئی معیبت یا پریٹائی آئی ہے وہ لوگوں کی بدا محالیوں اور گناہوں کی وجہ ہے آئی ہے۔ ابندا اگر بارش نہیں ہوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرا محالیوں میں جاتا ہیں اور ان پرا محالیوں کی وجہ ہے اللہ تعالی نے ہم ہے بارش کو روک دیا ہے۔ اس لئے سب ہے پہلے یہ دیکھنا ہائہ تعالی نے ہم ہے کون ما فض سب ہے ذیاوہ پرا محالی میں جاتا ہے۔ اور جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو یہ نظر آئا ہے کہ پوری بہتی میں جمھ سے ذیاوہ خراب کوئی آئیں ہے۔ میرا غالب خراب کوئی آدی نہیں ہے۔ جمھ سے ذیاوہ گار کوئی نہیں ہے۔ میرا غالب موں۔ جب میں اس بہتی کے اندر متم میں ان بہتی کے اندر متم ہوں۔ جب میں اس بہتی سے ذکل جاؤں گا تو اللہ تعالی کی رحمت اس بہتی پر موں۔ جب میں اس بہتی سے ذکل جاؤں گا تو اللہ تعالی کی رحمت اس بہتی پر نازل ہوجائے گی۔ انشاء اللہ اس لئے بارش ہونے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بہتی ہون۔ اللہ تعالی خہیں عافیت کے ساتھ رکھے اور تم پر بارش باتی سے چلا جا تا ہوں۔ اللہ تعالی خہیں عافیت کے ساتھ رکھے اور تم پر بارش نازل فرائے۔

## اپنے گناہوں کی طرف نظر تھی

دیکھتے: حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی اللہ 'ولی کال 'اللہ
کا نیک بندہ سے سمجھ رہا ہے کہ اس روئے زہین پر جھے سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں۔
اس لئے اگر ہیں اس بستی سے فکل جاؤں گا تو اللہ تعالی اس بستی پر بارش نازل
فرمادیں گے۔ اب بتائے کہ کیا وہ جموث بول رہے تھے؟ اور کیا وہ تواضعاً ایسا
کہہ رہے تھے؟ حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کالل کی ذبان سے
بھوٹ نہیں فکل سکنا بلکہ واقعا وہ اپنے آپ کو یہ بجھتے تھے کہ سب سے ذیادہ
گناہ گار اور عیب وار میں بول۔ ایسا کیوں کھتے تھے؟ اس لئے کہ جروقت ان
گناہ گار اور عیب وار میں بول۔ ایسا کیوں کھتے تھے؟ اس لئے کہ جروقت ان
کی فگاہ اس پر تھی کہ میرے اندرکیا خرابیاں ہیں؟ اور ان کو کیے دور کروں۔

#### نگاه بیس کوئی بُرا نه رہا

ایبا کیوں تھا؟ اس لئے کہ ہروقت ان کو یہ گلر گلی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون ساعیب ہے؟ کون ساگناہ ہے؟ میں اس کو کس طرح دور کروں؟ اور اللہ تعافی کی رضا کیے حاصل کروں؟ اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لینا شروع کرے تو پھر دو سرول کے عیوب نظر نہیں آتے۔ اس وقت اپنی فکر میں انسان لگ جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ ۔

> تے ہو اپنی بُرائی ہے ہے فیر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب وہنر پڑی اپنی بُرائیوں پر جو نظر تو تگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا

اینی جب تک دو مرول کو دیکھتے رہے تو یہ معلوم ہو آ تھا کہ فلال کے اندریہ

برائی ب اور فلاں کے اندر یہ بُرائی ہے۔ لیکن جب اپنی بُرائیوں پر نظری قا معلوم ہوا کہ کوئی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا بُرا میں خود ہوں۔ اس لئے کہ جب اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفق ہوئی تو ساری گندگیاں اور بُرائیاں سائے آئیں۔

یاد رکھے! کوئی انسان دو سرے کی ٹرائی ہے اتا واقف نہیں ہوسکتا جتنا انسان اپنی برائی ہے واقف ہو تا ہے۔ انسان اپنی برائی ہے واقف ہو تا ہے۔ انسان اپنی یارے میں جاتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ اور میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیے کیے ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چو نکہ اپنی طرف نظر نہیں 'اپنے عیوب ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چو نکہ اپنی طرف نظر نہیں 'اپنے عیوب سے بے خبر ہے۔ اس کے دو سرول کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں۔ اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی۔

# اپنی بیاری کی فکر کیسی ہوتی ہے

مثل ایک فض کے پیٹ میں شدید درد ہے اور اس درد کی دجہ ہے ہے جین ہے 'کی کروٹ قرار نہیں آرہا ہے۔ بتا ہے! کیا وہ فض دو سروں کو دیکما پیرے گا کہ کس فخص کو زلہ ہورہا ہے۔ کس کو کھالی ہے 'کس کو ذکام ہے؟ پیکہ وہ فخص اپنے درد کو لے کر بیٹہ جائے گا' دو سروں کی بتاریوں کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر کوئی فخص اس ہے ہے گا کہ ججھے نزلہ اور کھالی ہوربی ہے تو جواب میں کے گا کہ تمہارا نزلہ کھالی اپنی جگہ 'لیکن میں تو اپنے ہوربی ہے درد میں جلا ہوں میں اپنے درد کا پہلے علاج کروں یا تمہارے نزلہ کھالی کو دیکھوں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے درد سے جین ہورنے کی حالت میں دو سروں کی معمولی بتاریوں کو دیکھتا پھرے۔

#### ايك خاتون كالفيحت آموز واقعه

اس واقعہ کے ذریعہ اللہ تعالی نے میرے دل میں سے بات ڈالی کہ کاش دین کے معاطم میں ہمارے دلوں میں الی قکر پیدا ہوجائے۔ اللہ تعالی دین ک بماریوں اور باطن کی بماریوں میں سے قکر پیدا کردے کہ میرے اندر جو بماری ہے بھے اس کی قکر لگ جائے اور اس کے نیتج میں دو سروں کی بماریوں پر نظرجانے کے بجائے میں اپنی بماریوں کی اصلاح کی قکر کردں۔

## حضرت حنلا گواپنے نفاق کا شبہ

ا يك مرتبه حضرت حنظله رضى الله عنه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي

خدمت بی پنچ - اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بین بناہ وبرباد
ہوگیا۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیابات ہے؟ انہوں نے
فرمایا کہ بین منافق ہوگیا۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیے
منافق ہو گئے؟ جواب بین فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب بین
آپ کی مجلس بین بیٹھتا ہوں تو دل بین نیک جذبات اور نیک خیالات پیدا ہوتے
ہیں۔ اللہ کی یا دول بین آزہ ہوتی ہے۔ اپی اصلاح کی اگر ہوتی ہے۔ آ ٹرت کی
تعتیں یا د آتی ہیں۔ لیکن جب کاروبارِ زندگی بین جاتا ہوں اور بیوی بچوں کے
پاس جاتا ہوں تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی۔ اللہ کی طرف وحیان 'اپی اصلاح کی
گر اور آ ٹرت اور جنت کا خیال باتی نہیں رہتا۔ اور یہ تو منافقت کی بات ب
کہ ظاہر بی تو مسلمان ہیں اور دل کے اندر بُرے بُرے خیالات پیدا ہورہ
ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بین تو منافق ہوگیا۔ اب آپ
ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بین تو منافق ہوگیا۔ اب آپ

(ميح مسلم- كماب التوبه ' باب فنل دوام الذكر)

ان سحابی کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ فلاں فخص منافق ہو گیا۔ ہلکہ اس بات کی فکر تھی کہ میں منافق ہو گیا۔

## حضرت عمررضي الله عنه كونفاق كاشبه

حضرت قاروتِ احظم رمنی الله عند جو مسلمانوں کے دو سرے خلیفہ تھے۔ جن کے بارے میں سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

ولو كان بعدى نبيًا لكان عمر

"اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہو یا تو وہ عمر ہوتے 'لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں"۔

ان اونها مقام الله تعالی نے ان کو مطافرایا تھا۔ ان کا مال ہے: سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے۔ جن کا نام تھا حطرت مذیفہ بن کا نام صلی الله علیہ وسلم کے را زدار مشہور ہے۔ کان رمنی الله عنہ جو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کو مدید متورہ جن رہنے والے متافقین کے نام بتاویے ہے کہ فلال فلال فحض متافق ہے۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالی نے بتادیا تھا کہ مدید متورہ جن فلال فلال فحض منافق ہے۔ حضور اقدس منافق ہے۔ آپ نے اپنی حکمت کے تحت وہ نام حضرت حذیفہ بن کان رضی منافق ہے۔ آپ نے اپنی حکمت کے تحت وہ نام حضرت حذیفہ بن کان رضی الله عنہ کے علاوہ کی اور کو نہیں بتائے ہے۔ حتی کہ جب کی فض کا انقال بوجا تا تو لوگ بید دیکھا کرتے ہے کہ حضرت حذیفہ رضی الله عنہ اس فحض کی ارتبال نہیں؟ اس لئے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس فحض کی شریک ہو با اس بات کی علامت نئی کہ اس کا نام منافقین جی شامل نہیں۔ اور شریک نہ ہوت تو یہ چل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوت تو یہ چل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوت تو یہ چل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوت تو یہ چل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوت تو یہ چل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل ہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوت تو یہ چل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل ہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوت تو یہ چل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل ہیں۔ اور ا

لئے حضرت حذیفہ رمنی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ تؤ حضرت فاردق اعظم رمنی الله عنه حضرت مذیغه رضی الله عنه کے پاس جاتے ہیں' اور ان ہے التجا کرکے یوچھتے ہیں کہ اے مذیفہ"! خدا کے لئے مجھے یہ ہمادیں کہ تمہارے یاس منافقین کی جو فہرست ہے۔ اس میں "عمر" کا نام تو نہیں ہے؟ وہ مخص بیہ بات بوچھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے س "عمر في الجنة" عمر جنت من جائے گا۔ اور جن کے بارے من مرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی تی ہو آیا تو وہ عمر ہوتے۔ ان کو یہ فکر دامن گیرہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ فکر اس لئے تھی کہ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمادیا کہ "عمر جنت میں جائے گا" لیکن حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر بھی تو فرمادیا ہے كه جو هخص بهي كلمه "لا اله الا الله " يزه لے كا وہ جنت ميں جائے گا۔ حضرت عمر رمنی الله تعالی عنه کو به خیال ہوا کہ کلمہ یزھنے والا بے شک جنت میں جائے گا لیکن اگر مرنے سے پہلے نمی کے اعمال خراب ہو گئے تو پھروہ مخص اس بشارت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال خراب ہو محتے ہوں۔ اور میں منافقین میں، داخل ہو کیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے عیوب کا جائزہ لیتا ہے اور جب اس کو اپنی فکر لاحق ہوجاتی ہے کہ میری اصلاح کیے ہو؟ تو اس کے بعد اس کو دو سرے لوگ استے 'برے نظر نہیں آتے جتنا وہ اپنے آپ کو ٹیرا نظر آتا ہے۔

(البداية والتبايه جلده منحه ١٩)

#### دین سے ناوا تفیت کی انتہاء

آج ہمارا معاملہ اللا ہوگیا ہے۔ آج اگر ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں عموماً اصلاح والی باتیں مفتود ہوتی ہیں۔ بلکہ عموماً ان باتوں میں یا تو فرقہ وارے کے اندر جاتا ہوجاتے ہیں۔ بھی ساست پر محنظو چیٹردی جاتی ہے یا بھی
ایسے نظریاتی سائل پر محنظو شروع ہوجاتی ہے جن کا عملی زندگی ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا بھجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے ہیں دین سے ناوا قفیت اتنی عام ہوگی ہے کہ پہلے دین کی جو ہاتی چھوٹے بچی کو معلوم ہوتی تھیں آج بیرے بڑے پڑے پڑے کہ پیلے دین کی جو ہاتی چھوٹے بچی کو معلوم نہیں ہیں۔ اور اگر ان کو بیا جائے کہ یہ دین کی ہات ہے تو اجبتیت اور جرت سے پوچھے ہیں کہ اچھا یہ بیا جائے کہ یہ دین کی ہات ہے۔ وجہ بھی دین کی ہات ہے۔ ہمیں تو معلوم تی نہیں ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے اپنی اصلاح کی قطر ختم ہوگئی ہے۔ قرآب کریم صاف یہ کہ دہا ہے کہ جب تک تم ہیں سے ہر ہوض اپنی اصلاح کی قطر اپنے ول میں پیدا نہیں کرے گا' یا در کھو : معاشرے کی اصلاح کی اصلاح کی ہوگا۔ چاہے اسلاح کی اصلاح کی اصلاح کی جائے اور ہی بین اور ہو ایک ایک کہ جب تک تم جیں ہے کہ اسلاح کی اصلاح کی جو گھر اپنے ول میں پیدا نہیں کرے گا' یا در کھو : معاشرے کی اصلاح کی جو گھر اپنے وال میں پیدا نہیں کرے گا' یا در کھو : معاشرے کی اصلاح کی جو گھر اپنے وال میں پیدا نہیں کرے گا' یا در کھو : معاشرے کی اصلاح کی جو گھر اپنے وال میں پیدا نہیں کرے گا' یا در کھو : معاشرے کی اصلاح کی جو گھر ہیں۔ چاہے اصلاح کی جنتی انجونیں بنالو' جنتے ادارے قائم کرلو۔

#### ہارا یہ حال ہے

مثل اب اگر میں جمنڈے لگا کر اور بینر لگا کر اصلاح معاشرہ کے نعرے لگا یا پھریا ہوں لیکن خود میرا یہ حال ہے کہ جب رشوت لینے کا موقع آیا ہے تو کی ہے بیجے نہیں رہتا۔ اور جب دو سرے کو دحوکہ دے کر اس سے پنیہ بٹورنے کا موقع مل جائے تو اس سے نہیں چوکا۔ اور شودی نظام کے خلاف فرے نظانے میں چین ہیں ہوں لیکن جب سُودی معالمہ کرنے کا دفت آیا ہے تو خاموشی سے وہ معالمہ کرلیتا ہوں۔ ہتا ہے : پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو؟ ساری دنیا کو ٹرا بھلا کہتا ہوں کہ آج لوگ جموٹے ہوگئے ہیں کرو فریب پھیل گیا ہے۔ دھوکہ بازی ہوگئی ہے۔ فتی دفجور کا بازار کرم ہے۔ لیکن جب جموث بولئے کا موقع آجا تا ہے یا چھٹی بڑھانے کے لئے جموٹا اور جعلی میڈیکل سرشیکیٹ بنانے موقع آجا تا ہے تو کیا کہی ہیں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جموث میڈیکل سرشیکیٹ بنانے کا موقع آجا تا ہے یا چھٹی بڑھانے کے لئے جموٹا اور جعلی میڈیکل سرشیکیٹ بنانے کا موقع آجا تا ہے تو کیا کمی ہیں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جموٹا میڈیکل سرشیکیٹ لے

رہا ہوں۔ یہ جموت ہے۔ اور اللہ تعالی کے غضب کو دعوت دینے والی بات
ہے۔ ہتاہے! جب یہ سارے کرے کام نہیں چھوڑ تا تو پھر میرے اصلاح
معاشرے کے فعرے لگانے ہے ، جلے کرنے ہے اور جلوس نکالئے ہے کیا حاصل
ہے؟ ای طرح اگر میں دو سروں کو تو یہ طبخ دیتا ہوں کہ وہ دین ہے دور چلے گئے
ہیں اور دین کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ لیکن میری کوئی مجلس فیبت ہے
خالی نہیں ہوتی۔ بھی اس کی ٹرائی کرتا ہوں ، بھی اس کی ٹرائی کرتا ہوں۔ اور
اس طرح قرآن کریم کے بتائے کے مطابق ہر دفت ، ہر روز اپنے مروار بھائی کا
گوشت کھاتا ہوں۔ ہتائے! پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو؟

## اصلاح کا بیہ طریقہ ہے

معاشرے کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب یہ سوچوں گا کہ بیں جموت ہو آن ہوں تو کس طرح بیں جموت ہولنا چھوڑ دوں؟ بیں دو مروں کی غیبت کرتا ہوں تو اس غیبت کو چھوڑ دوں۔ بیں دھوکہ بازی کرتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر میں دھوت لیتا ہوں تو رشوت لیما چھوڑ دوں۔ اگر شود کھا تا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر بیں ہے پردگی اور عُریا فی وفحاشی بیں جٹلا ہوں تو اس کو ترک کردوں۔ جب تک میرے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی' یا در کھیں : اس وقت تک بیں اصلاح کی یہ فکر دو سرے کے اندر خطل نہیں کرسکتا۔ اس لئے قرآن کریم نے فراویا کہ:

﴿ عَلَيْكُمْ الْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْعَلَائِيْمُ ﴾

ا پی جانوں کی فکر کرد' اگر دد سرے لوگ ممراہ ہورہے ہیں تو ان کی ممراہی متبیں نقصان نہیں پنچا کتی۔ بشر طبیکہ تم راہِ راست پر ہو۔

## حضور صلی الله علیه وسلم نے کیے تربیت کی؟

دیکھے: حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا بی تشریف لائے۔

نبوت کے بعد ۱۳۳ سال اس دنیا بی قیام فرایا۔ ایسے وقت بی تشریف لائے

بی وقت پورا بزیرہ عرب گرائی اور جہالت کے اند جرب بی ڈوہا ہوا تھا۔
امید کی کوئی کرن نہیں نظر آری تھی۔ ہدایت کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔
امید کی کوئی کرن نہیں نظر آری تھی۔ ہدایت کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔
ایسے وقت بی آپ تن تنہا تشریف لائے اور آپ کو تھم یہ دیا گیا کہ اس

پورے معاشرے کو بدلنا ہے۔ اس کے اندر انقلاب لانا ہے۔ لین ۱۲ سال

کے بعد جب اس دنیا ہے واپس تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت بزیرہ عرب

سے کفراور شرک کا نام مث چکا تھا۔ اور دہی قوم جو صلالت اور گرائی اور

جنالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی سامال کے بعد وہ قوم پوری دنیا کے لئے ایک

مثال اور نمونہ بن کرا بحرتی ہے۔ یہ انقلاب کیے آیا؟

## محابہ کرام کندن بن کئے

یہ سب کیوں تما؟ اس لئے کہ ان کو آنمائش کی اس بھٹی ہے گزار کر کُندن بنانا مقصود تھا کہ ہار کھائیں اور اس پر مبرکریں۔ کون انسان ایبا ہے جس کو دو سرا انسان مارے اور اس کو خصر نہ آئے۔ لیکن تھم یہ دیا جارہا ہے کہ اس ضے کو دیاؤ۔ اس لئے کہ جب اس ضفے کو اللہ کے لئے دیاؤ مے تو اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے تھم کے آگے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لبدا کی زندگی كے تيرہ سال اس طرح كزرے كه اس ميں تھم يہ تھا كه دو سرے سے بدله لينے كے لئے الته مت الحاد بلك عبادت من لكے ربو- اللہ تعالى كى طرف رجوع كروا الله کویا د کرد' آخرت کا تصور کرد۔ جنت اور دوزخ کا تصور کرد اور اینے انمال واخلاق کی اصلاح کرو۔ جب تیرہ سال کے عرصے میں محابہ کرام کی جماعت اس مبراور آزمائش ہے گزر کر کندن بن کرتیا رہو گئی تو اس کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ پر آپ نے وہاں ایس حکومت اور ایبا نظام قائم فرمایا کہ چم فلک نے ایسا نظام نہ اس سے پہلے مجمی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد مجمی دیکھا۔ اس لئے کہ ہر فخص اپن اصلاح کی قکرے مرشار ہو کر اینے آپ کو كندن بنا چكا تھا۔ لبذا بہلا كام يہ ہے كہ اپنى اصلاح كى كاركرو۔ اپنى اصلاح ك بعد جب انسان آکے دو سرول کی اصلاح کی طرف قدم پیمائے گا تو انشاء اللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ چنانچہ محابہ کرام رضوان اللہ نغاثی علیم الجمعین جس مجکہ پر بھی پنچے۔ فتح اور نصرت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر بنادیا۔ اس لئے کہ ائی اصلاح خفورنی کریم صلی الله علیه وسلم سے کرا مجے تھے۔

آج ایا لگنا ہے کہ اصلاح کی کوششیں بحیثیت مجموعی ناکام ہوری ہیں۔ اور معاشرے پر ان کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر سے عافل ہوگئے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہوگئ کہ جھے اللہ کے سامنے ماضر ہو کر جواب دیتا ہے اور میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں میں ان کو کس طرح دور کردن؟

## ا پنا جائزه لیس

میری آج کی گزارش کا حاصل یہ ہے کہ ہر مخص روزانہ یہ جائزہ لے کر مجے ہے کہ ہر مخص روزانہ یہ جائزہ لے کر مجے ہے ک مجے سے لے کہ شام تک کی زندگی ہیں کس جگہ پر ہیں اللہ کے عم کی خلاف ورزی کررہا ہوں۔ اسلام یا کچے ہم کے اعمال کا مجویہ ہے۔

1 مقا كدورست مول عايس-

مبادات لین نماز 'روزه 'ج ' زکوة وفیره درست بونے چا بئیں۔

ا معاملات لین ترید و فروخت طال طریقے سے ہو۔ آمنی طال ہو۔ کوئی

المنى حرام كى در مو-

معاشرت بین آپس میں رہنے سہنے کے آداب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور ان کی یا بندی کرے۔

اخلاق یعنی انسان کے اخلاق درست ہوں۔ بُرے اخلاق مثلاً بغض ' کیر' حسد' معاد وغیرہ انسان کے اندر نہ ہوں۔ اور اجھے اخلاق ہوں۔ مثلاً

تواضع ہو۔ تو کل ہو۔ شکر اور مبر ہو۔

ان پانچ شعبول پر انسان عمل کرے تب انسان کا دین کامل ہو آ ہے۔ تب
وہ مخص صحح معنی میں مسلمان بنآ ہے۔ ہر مخص ان پانچ شعبوں کو سامنے رکھ کر
اپنا جائزہ لے۔ حثل میرے مقائد درست ہیں یا نہیں؟ میرے ذیتے پانچ وقت کی
نماز باجماعت فرض ہے۔ میں ان میں ہے کتنی اوا کرلیتا ہوں اور کتنی نمازیں
چھوڑ آ ہوں؟ میری آمنی طال ہوری ہے یا حرام ہوری ہے؟ بازار میں جب
میں معاطات کر آ ہوں تو وہ معاطات درست ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرے افلاق
درست ہیں یا نہیں؟ دومرول کے ساتھ میرا بر آؤ درست ہے یا نہیں؟ میرے افلاق

جموت تو نہیں یو آنا۔ یں نیبت تو نہیں کر آ۔ یس کمی کا دل تو نہیں دکھا آ۔ یس کمی کو پریٹان تو نہیں کر آ۔ اپنے اندر ان باتوں کا جائزہ لے۔ اور اگر کہیں کوئی پُرائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بالکل نہیں چھوڑ سکتا تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔

مثل بدویکے کہ بیں دن بی کتی مرتبہ جموث ہول ہوں۔ پر دیکھے کہ ان بی سے کتی مرتبہ جموث ہول ہوں ان کو فررا چھوڑ بی سے کتی مرتبہ جموث اور پھوڑ سکتا ہوں ان کو فررا چھوڑ دے۔ مجل کے اندر کتی مرتبہ بی فیبت کرتا ہوں۔ اس کو کس مد تک چھوڑ سکتا ہوں اس کو چھوڑتا شروع سکتا ہوں اس کو چھوڑتا شروع کردے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرنے۔ اگر ایک مرتبہ اصلاح کی فکر کی شع تہمارے دل بیں روشن ہوگئی تو انشاء اللہ بیا شم تہماری ڈندگی کو متور کردے گی۔ یہ مت سوچ کہ اگر ایک آدی درست ہوگیا تواس سے کیا اثر پڑے گا۔

## چاغ ہے چاغ جانا ہے

یاد رکھیے : "محاشرہ" میرا اور تہارا اور افراد کا نام ہے۔ اگر ایک آدی کی اصلاح ہوگئی اور اس نے یک گئاہ پھوڑ دیے اور اللہ کے احکام کی اطاعت شروع کردی تو کم از کم ایک چراغ تو جل گیا۔ چراغ چاہے پھوٹا بی کیوں نہ ہو وہ اپنے ماحول کے اندر اندھیرے کو نہیں دہنے دیا۔ بلکہ اپنی ماحول کو ضرور روشن کروے گا۔ کیا اید ہے کہ ایک جلتے ہوئے چراغ کو دیکہ کر دو سرا فیض اس سے اپنا چراغ جلالے و مرے سے تیرا چراغ جل جا اور اس طرح پورا ماحول روشن اور منور ہوجائے۔ لیکن اگر آدی یہ سوچتا رہے کہ میں اپنے چراغ کو تو فینڈا رکھوں اور اس فینڈے چراغ سے دو سرے لوگوں کے چراغ جلاوں اور اس فینڈے چراغ سے دو سرے لوگوں کے چراغ جلاوں اور اس فینڈے جراغ سے دو سرے لوگوں کے جراغ جلاوں اور اس فینڈے کیا تیا نہیں ہوسکا۔ اس لئے کہ جراغ خود بجما ہوا ہو وہ دو سرے چراغ موشن کہیں کرسکا۔ باکل اس طرح جراغ خود بجما ہوا ہو وہ دو سرے چراغ موشن کہیں کرسکا۔ باکل اس طرح

اگر میں اپی اصلاح کی قلر کئے بغیردو سروں کی اصلاح کرنا شروع کردوں تو یہ ایسا ہے جیسے میں اپنے فستدے چراغ سے دو سروں کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ اور ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنی اصلاح کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمادے۔ آمین۔

## یہ فکر کیے پیدا ہو؟

اب سوال یہ ہے کہ اپی اصلاح کی فکر کیے پیدا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت بہاں پیٹے کر اپی اصلاح کی فکر کی ہاتی ہم نے کیں اور سنی قواس کے بیٹے بی ہمارے ولوں بی اصلاح کی فکر کی تعویٰ بہت حرکت پیدا ہوئی۔ اب کی تذکرہ ہار ہار سنا جائے اور مخلف مجلوں بی سنا جائے تو ہار ہار سننے کے بیٹے بی یہ فکر انشاء اللہ ہمارے ولوں بی پیدا ہوجائے گا۔ دیکھئے : قرآن کریم بی "وَاَجِیمُوا الصَّلُوءَ" (ایش نماز قائم کرد) کے الفاظ ہا شہ مرجہ آئے ہیں۔ طالا تکہ اگر اللہ تعالی ایک مرجہ بھی یہ تھم دے ویے کہ نماز قائم کرد تو وہ بھی کافی تعا۔ لیکن اللہ تعالی نے ہار ہار وہرایا۔ کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی ہات ہار ہار ہم وہ آئی ہے تو اس کا اثر دل پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی ہات ہار ہار ہم وہ آئی ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ وہ ہات دل جی بیٹے جائی ہے مرف ایک مرجہ سننے سے فا کدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہات دل جی بیٹے جائی ہے کہ حرف ایک مرجہ سننے سے فا کدہ نہیں ہوتا۔ لیزا اس فکر کو پیدا کرنے کے لئے ایس مجلوں میں جانے کا اجتمام کریں جوتا۔ لیزا اس فکر کو پیدا کرنے کے لئے ایس مجلوں میں جانے کا اجتمام کریں جانے ایس اصلاح کا تذکرہ ہوتا ہو۔

## دارالعلوم مي بونے والى اصلاحى مجالس

آپ کے قریب دارالعلوم کراچی موجود ہے۔ جہاں ہفتہ دار تین مجلس ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی میر رفع عثانی صاحب تر ظلیم جو دارالعلوم کے صدر ہیں۔ ان کا بیان برھ کے روز عصرے مغرب تک ہو تا ہے۔ جس میں مردول کے بھی انظام ہوتا ہے اور خواتین کے لئے بھی۔ حضرت مولانا سجان محمود صاحب بد ظلیم جو دارالعلوم کراچی کے بیخ الحدیث ہیں۔ ہمارے استاد ادر برگ ہیں۔ ان کا بیان ہر اتوار کو عصراور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب بدظلیم جو دارالعلوم کے استاد ہیں اور حضرت مفتی محمد شغیع صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ظیفہ مجاز ہیں۔ ان کا بیان ہر منظل کو عصر سے مغرب تک ہوتا ہے۔ اس طرح ہر منت میں تین مجلس دارالعلوم میں ہوتی ہیں۔ ان مجلول کا مقصد بھی ہی ہے کہ ان کے ذریعہ اپنی اصلاح کی گاریدا کی جائے۔

دیکھے: جلے اور تقریب تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ان مجلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپ آپ کو درست کرنے کی اور اصلاح کرنے کی گر پیدا ہو۔ اگر ہفتے ہیں آپ عصرے مغرب تک کا ایک گفند اس مقصد کے فارخ کرلیں اور ان مجالس میں ہی شرکت فرالیں تو اس کا بتیجہ یہ نظے گا کہ دل ہیں اپنی اصلاح کی قریبدا ہوگی اور یہ بھی پنتہ چل جائے گا کہ فلمیاں اور کو تاہیاں کہاں ہوری ہیں۔ اس لئے کہ ابھی تو ہائے گا کہ فلمیاں اور کو تاہیاں کہاں ہوری ہیں۔ اور پھران فلمیوں کی ہمیں یہ بھی ہمی معلوم ہوجائے گا۔ انڈر تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوجائے گا۔ انڈر تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی ممل کرنے کی توثی عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی قر عطا فرمائیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين





تاریخ نطاب ۲ رتبر ۱<u>۹۹۱ ت</u> مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

#### بم الله الرحن الرحيم

## گناه گار کو ذ**لیل نه** سمجھیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با لله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له. ونشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا الما بعد:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من عيّر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت ختى يعمله ـ (ترمذي م كتاب صنة القيامة، باب مبر ٥٤)

## کسی کو گناہ پر عار دلانے کا وبال۔

حضور اقدس صلّی الله علیه و ملم نے ارشاد فرمایا که جو هخص اینے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے اور اس گناہ کا طعنہ دے جس گناہ ے وہ توبہ کر چکا ہے تو ہیہ طعنہ دینے والا مخص اس وقت تک نہیں مربگا جب تک وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائیگا۔ مثلاً ایک مجف کے بارے میں آپ کو پہ چل کیا کہ بد فلال کناہ کے اندر جالا تھا یا جالا ہوا ہے' اور آپ کو بیہ بھی پہتہ ہے کہ اس نے توبہ بھی کرلی ہے توجس گناہ ہے وہ توبہ کرچکا ہے اس گناہ کی وجہ سے اسکو حقیر سمجھنا یا اسکو عار ولانا یا اسکو طعنه دینا که تم تو فلال فخص ہو اور فلال حرکت کیا کرتے تھے' ایبا طعنہ دینا خود گناہ کی بات ہے ' اسلے کہ جب اس مخص نے توب کے ذریعہ اللہ تعالی ہے اینا معاملہ صاف کر لیا اور توبہ کرنے سے گناہ صرف معاف نہیں ہو آ بلکہ نامٹر اعمال ہے وہ عمل مٹا دیا جا تا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کا گناہ نامٹہ اعمال ہے منا دیا لیکن تم اس کو اس گناہ کی وجہ سے حقیراور ذلیل سجھ رے ہویا اسکو طعنہ دے رہے ہو اور اسکو برا بھلا کمہ رہے ہو' ب لمل الله تعالی کو بہت ہخت ناگوا رہے۔

## محناہ گار ایک بیار کی طرح ہے۔

یہ تو اس مخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ کرلی ہے 'اور اگر پتہ نہیں ہے کہ اس نے توبہ کرلی ہے 'اور اگر پتہ نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہے نہیں 'لیکن ایک مؤمن کے بارے میں اخمال تو ہے کہ اس نے توبہ کرلی ہوگی یا آئدہ کرلیگا' اسلئے اگر کمی نے گناہ کرلیا اور آپ کو توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے ' تب بھی اس کو حقیر سجھنے کا کوئی حق

نہیں ہے کیا پہر کہ اس نے توبہ کرلی ہو۔ یاد رکھیے ، نفرت گناہ سے ہوئی جائے 'گناہ گار سے نہیں' نفرت معصیت اور قافرانی سے ہے' لیکن جس شخص نے معصیت اور نافرانی کی ہے اس سے نفرت کرنا حضور اقدس مختل مختل نے نہیں سکھایا۔ بلکہ وہ گناہ گار ترس کھانے اور رحم کے قابل ہے کہ وہ بجارہ ایک بیاری کے اندر جالا ہے' بیسے کوئی مختص کسی جسمانی بیاری کے اندر جالا ہو تو اب اس مخص کی بیاری سے تو نفرت ہوگی' لیکن بیاری کے اندر جالا ہو تو اب اس مخص کی بیاری سے تو نفرت ہوگی' لیکن کیا اس بیار سے نفرت کو گے کہ چو نکہ یہ مختص بیار ہے اسلئے نفرت کے گیا ہی ہے ؟ فلا ہر ہے کہ بیار کی ذات قابل نفرت نہیں ہے' بلکہ اسکی بیاری سے نفرت کرو۔ اسکو دور کرنے کی قار کرو' اس کے لئے دعا کرو' لیکن بیار کی نفرت کے لئر کو الیکن بیار میں مصیبت کے اندر جالا ہو گیا۔

## کفر قابل نفرت ہے 'نہ کہ کافر

حتی کہ اگر کوئی مخص کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کرو' اسکی
ذات سے نفرت مت کرو' بلکہ اسکے حق میں دعا کرد کہ اللہ تعالی اس کو
ہدایت عطا فرمائے' آمین ۔ دیکھئے: حضور اقدس نبی کریم مشری المری کو کفار
کتی تکالیف پنچایا کرتے تھے' آپ پر تیراندازی ہو رہ ہے' پھر برسائے
جا رہے ہیں' آپ کے جسم کے کئی حصے خون سے لہولمان ہو رہے ہیں'
اسکے باد جود اس وقت زبان پر جو کلمات آئے' وہ یہ تھے کہ:

﴿ اللَّهِم اهد قومي فإنهم لايعلمون﴾

اے اللہ ' میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ ان کو حقیقت کا پند ہی نہیں ہے۔ بید دیکھتے کہ ان کی معصیت ' کفر' شرک' ظلم اور زیادتی کے باوجود ان ہے نفرت كا اظهار نبیں فرایا۔ بلكہ شفقت كا اظهار فرماتے ہوتے يہ فرمایا كہ یا اللہ به ناواقف لوگ میں ان كو حقیقت حال كا پہ نبیں ہے اس لئے میرے ساتھ به لوگ ایسا بر آؤ كر رہے میں اے اللہ ان كو ہدایت عطا فرما۔ للذا جب كى كو كناه میں جنا ديكمو تو اس پر ترس كھاؤ اور اس كے لئے دعا كرو اور كوشش كروكہ وہ اس كناه سے نج جائے اسكو تبلغ و دعوت كرد كين اس كو حقير نہ جانو كيا پہ كہ اللہ تعالى اسكو توب كى توفيق ديديں اور مجروہ تم ہے بھى آئے نكل جائے۔

## حضرت تفانوی کا دو سردن کو افضل سمجمنا۔

تحيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تعانوي قدس الله سره کا بیہ ارشاد میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله عليه سے بھی سنا اور حفزت ڈاکٹر عبدالمی صاحب قدس اللہ سرہ سے بھی سا ہے' وہ سے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے حالاً اور ہر کافر کو اپنے آپ سے احمالاً افضل مجمعتا ہوں "احمالاً کا مطلب سے ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت كفرك اندر جملا ب الكين كيا پنة كه الله تعالى اسكو توبه كى توفيق عطا فرما دے اور وہ کفر کی معیبت سے نکل جائے ' اور پھر اللہ تعالی اسکے درجات استے بلند کردے کہ وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اور جو مخض سلمان ہے اصاحب ایمان ہے اللہ تعالی نے اسکو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے 'کیا پنہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ اسکے کیا معاملات ہیں'کیونکہ ہر انان کے اللہ تعالی کے ساتھ مخلف معاملات ہوتے ہیں 'کسی کے بارے میں ہم کیا رائے ظاہر کریں کہ وہ ایا ہے' اس لئے میں ہرمسلمان کو اینے ے افضل سجھتا ہوں۔ ملا ہرہے کہ اس میں جھوٹ اور غلط بیانی کا احمال تو سی ہے کہ دیسے ہی مرو آ یہ کمہ دیا کہ "میں ہر مسلمان کو اینے ہے

افضل سجمتا ہوں"۔ یقینا ایسا سجمتے ہوئے تنجی تو فرمایا۔ بسرحال 'کسی کو مجمی حقیر سجمتا ' جائز نہیں۔

## یہ مرض کن لوگوں میں پایا جا تا ہے۔

یہ حقیر مجھنے کی بات ان لوگوں میں خاص طور پر بیدا ہو جاتی ہے جو لوگ ومن کی طرف یلنتے ہیں' مثلًا شروع میں ان کے حالات دین کے اعتبارے ٹھیک نمیں تھے 'بعد میں دین کی طرف آئے اور نماز روزے کے یابند ہو گئے' اور وضع قطع اور لباس پوشاک شریعت کے مطابق بنا لیا' معيد ميں آنے لگے ' نماز باجماعت كے بابند مو كئے --- ايسے لوگوں كے دلوں میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ تم تو اب سید سے راستے یر آگئے' اور یہ سب مخلوق جو گناہوں میں منهمک ہیں بیہ سب تاہ حال ہیں' اور پھرا سکے نتیج میں بیالوگ اکو حقیراور کم تر سمجھنے لگتے ہیں 'اور حقارت سے ان کو دیکھتے ہیں' اور ان پر دلخراش انداز میں اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسکے نتیج میں شیطان ا نکو عجب میں ' ہوائی میں ' تکبر میں اور خود پیندی میں مبتلا کر ویتا ہے' اور جب انسان کے اندر اپنی برائی اور خود پندی آجائے تو بیہ چیز انسان کے سارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے 'اسلئے کہ جب انسان کی نظراس طرف جانے لگے کہ میں بوائیک ہوں اور دوسرے برے بی تو بس انسان عجب میں بتلا ہو گیاور بجب کے نتیج میں اسکے سارے اعمال اكارت مو كئے۔ اسلئے كه وہ عمل مقبول ب جو اخلاص كے ساتھ الله ك لئے کیا جائے اور جس عمل کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے کہ اس نے جھے اسکی توفیق عطا فرمائی ۔ اسلتے کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا جا ہے اور کس کافراور فات و فاجر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا جا ہے۔

## کسی کو بیار دیکھے تو بیہ دعا پڑھے۔

مدیث شریف میں آنا ہے کہ جب انسان دو سرے کو سمی ہاری کے اندر جلا دیکھے توبید دعا پڑھے:

﴿ الحمَّد للهُ الذِّي عافاني نمما ابتلاه به، وفضَّلني

علی کثیر ممن خلق تفضیلاً ﴾

(ارسدی کتاب الدعوات، باب مابغول ادا رای متلی)

"اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بیاری ہے عافیت عطا

فرائی جم بیاری میں یہ جلا ہے ' اور بہت ہے لوگوں پر آپ نے مجھے

فضیلت عطا فرائی "

## کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے تو میں دعا پڑھے۔

المارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ بید دعا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو دکھے کر پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے ' میں تو جب کی فخص کو کمی گناہ یا معصیت میں جٹلا دیکھتا ہوں تو اس وقت بھی میں دعا پڑھ لیتا ہوں۔ مثلاً رائے میں گزرتے ہوئے بعض او قات دیکھتا ہوں کہ لوگ سینما دیکھنے کے لئے لائن میں کھڑے میں '

ان کو دیکھ کریمی دعایڑھ لیتا ہوں' اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر تا ہوں کہ اس نے جھے اس کناہ ہے محفوظ رکھا۔ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ میہ ہے کہ جس طرح بیار ترس کھانے کے قابل ہے' ای طرح جو محض گناہ میں جلا ہے وہ بھی ترس کھانے کے قابل ہے کہ وہ اس مصیبت میں جالا ہے اور اس کے لئے بھی دعا کرنی جائے کہ یا اللہ! اس کو اس معیبت ہے نکال دیں۔ كيا معلوم كه آج جو لوگ كناه كى لائن ميس كيك بوئے بيں اور آب ان كو حقيراور ذليل سجه رہے ہيں كيا معلوم كه الله تعالى ان كو توب كى توفيق دید میں اور پھروہ تم ہے آگے نکل جا کیں۔ اس لئے کس بات پر تم اتراتے ہو؟ لنڈا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو گناہوں ہے بچنے کی توفیق دیدی ہے تو اس یر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو' اگر ان کو گناہوں سے بیجنے کی توفیق نمیں ہوئی تو تم ان کے حق میں دعا کرو' کہ یا اللہ! ان کو ہدایت عطا فرما دے اور ان کو اس بیاری سے نجات عطا فرما دے 'آئین ۔ بسرحال ' کفرے نفرت ہو مکناہ ے ' معصیت اور نافرمانی ہے نفرت ہو' لیکن آدمی سے نفرت مت کرو' بلکہ اسکے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرو' اور جب اس ہے کوئی بات کہنی ہو تو نرمی اور شفقت ہے کہو' ہدردی اور محبت ہے کہو' باکہ اس پر اثر انداز بھی ہو۔ ہارے سارے بزرگوں کا بی معمول رہا ہے۔

## حضرت جیند بغدادی کا چور کے پاؤں کو چومنا۔

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شغیع صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ عضرت جند اللہ علیہ کا یہ واقعہ ساکہ حضرت جند بغدادی رحمت اللہ علیہ کرر رہے تھ 'ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک آدی کو سوئی پر لانکایا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے 'اور ایک ہاؤں کٹا ہوا ہے 'ایک ہاؤں کٹا ہوا ہے 'ایک ہاؤں کے جایا

کہ یہ مخص عادی قتم کا چور ہے 'جب پہلی مرتبہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ كات ديا كميا اور جب دو مرى مرتبه پكرا كيا تو ياؤل كات ديا كيا اور اب جب تیسری مرتبہ پھر پکڑا گیا تو اب اس کو سولی پر افکا دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ آگے برجے اور اس کے پاؤں جوم لئے۔ لوگوں نے کما کہ حضرت! یہ اتنا براچور ہے اور عادی چور ہے ' آپ اس کا پاؤل چوم رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ اس نے بہت برا جرم اور گناہ کا کام کیا' جبکی وجہ ہے اس کو سزا دی گئے۔ لیکن اس مخص کے اندر ایک بهترین وصف ہے' وہ ہے "استقامت" اگرچہ اس وصف کو اس نے غلط مجکہ پر استعال کیا' اس لئے کہ جس کام کو اس نے اپنا مشغلہ بنایا اس ير ذنا ربا۔ اس كا باتھ كاث ديا كيا پحر بھي اس كام كو نسيس چھو ژا۔ پاؤں کاٹ دیا گیا پھر بھی اس کام کو شیں چھوڑا' حتی کہ موت کی سزا ہو ممی لیکن اپنے کام پر لگا رہا' اس سے پہ چلا کہ اس کے اندر استقامت کا ومف تھا اور ای وصف کی وجہ سے میں نے اسکے یاؤں جوم لئے۔ اللہ تعالی جمیں اٹی عبادت اور طاعات کے اندر سے وصف عطا فرما دے۔ آمین - بسرحال: جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آدمی سے نفرت نہیں کرتے' اسکی برائیوں ہے نغرت کرتے ہیں' اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر سن برے آدمی کے اندر اچھائیاں ہی تو وہ حاصل کرنے کے لا کق ہیں' 'اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کرو۔ اور اس کو محبت اور پیارے سمجھاؤ' اور ای ہے جا کر بناؤ دو مروں ہے اسکی برائیاں بیان کرتے مت پرو۔

## "ایک مٹومن دو سرے مٹومن کیلئے آئینہ ہے" کا مطلب۔ مدیث شریف میں آتا ہے کہ:

﴿ المومن مرآة المؤمن ﴾

(ابوداودا كتاب الادب باب في المصيحة)

ایک موصی دو سرے موصی کا آئینہ ہے' اگر آدی کے چرے پر کوئی داغ
د حبہ لگ جائے اور دو آدمی جاکر آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ آئینہ
ہتا دیتا ہے کہ تمہارے چرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے' گویا آئینہ انسان کے
عیب بیان کر دیتا ہے' اسی طرح ایک موصی بھی دو سرے معومی کا آئینہ
ہے' یعنی جب ایک موصی دو سرے مؤمی کے اندرکوئی عیب دیکھے تو اسکو
پیار ہے محبت ہے بتا دے کہ یہ عیب تمہارے اندر موجود ہے' اسکو دورکر
لو۔ جیسے اگر کمی انسان کے جسم پر کوئی کیڑا یا چیوٹا چل رہا ہو' اور آپ
اس کیڑے کو اسکے جسم پر یا کیڑوں پر چان ہوا دکھے رہے ہیں تو محبت کا نقاضہ
سے کہ تم اسکو بتا دو کہ دیکھو بھائی! تمہارے جسم پر یہ کیڑا چل رہا ہے'
اسکو دور کر لو۔ اس طرح اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی دینی خرابی
ہے تو پیار و محبت سے اسکو بتا دیتا جائے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے'
اس لئے کہ ایک موص دو سرے موصی کا آئینہ ہے۔

#### ایک کے عیب دو سمردل کو مت بناؤ۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مدعث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم کسی دو سرے کے اندر کوئی عیب دیکھو تو صرف اس کو بتاؤ کہ تمہارے اندر سے عیب ہے ' دو سروں سے کتے مت پھرو کہ فلاں کے اندر بیہ عیب ہے۔ اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ سے تثبیہ دی ہے 'اور آئینہ صرف اس شخص کو چرے کے داغ دھبے بتا تا ہے جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہو تا ہے 'وہ آئینہ دو سرول کو نہیں بتا تا کہ فلاں شخص کے چرے پر داغ دھبے گئے ہوئے ہیں۔ الذا ایک مؤمن کا کام بیہ ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی یا عیب دیکھے تو صرف اس سے کے 'دو سرول سے اس کا تذکرہ نہ کرے کہ فلال کے اندر بید عیب اور بیہ برائی ہے 'کیونکہ اگر دو سرول کو اسکے عیوب کے بارے جس بتاؤ کے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کام بیس اسکے عیوب کے بارے جس بتاؤ کے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کام بیس تہماری نفسیانیت شامل ہے 'پھروہ دین کا کام نہیں ہو گا۔ اور اگر صرف اس سے نتمائی میں مجبت اور شفقت سے اسکو اسکے عیب پر شبیہ کرو گ تو اس سے اسکو اسکے عیب پر شبیہ کرو گ تو اس بی جس بی سنجھنا کسی حال سے اخوت اور ایمان کا نقاضہ ہے 'لیکن اسکو حقیر اور ذلیل سمجھنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔

الله تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمين

﴿وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



(AP)

تاريخ خطاب ٢٩ردبر ١٩٩٢م

مقام خطاب : جامع مجدوار العلوم كراحي

املاحی خطبات: جلد نمبر

# عرض ناشر

ختم بخاری کے موقع پر دار العلوم کراچی جس برائپر روئتی اجتماع ہو تاہے جس جس باہر ہے بھی علاء، طلبہ اور ان مدارس سے تعلق رکھنے والے شہر کے معززین برئی تعداد جس شریک ہوتے ہیں، زیر طاخطہ مضمون، حضرت مولانا محمد تقی صاحب مد ظلم کا وہ بھیرت افروز خطاب ہے جو شعبان ۱۳۵ ہے جس اس بابر کت موقع پر انہوں نے حاضرین کے سامنے فرمایا تھا، اور جس جس عربی مدارس سے متعلق بہت سے امور پر حضرت مولانا نے برے دلنشین انداز جس مؤثر روشنی ڈائی ہے، مولانا نمیب الرحمٰن صاحب استاذ فی برٹ وارالعلوم کراچی نے اسے ٹیپ ریکارڈرکی مدد سے نقل کیا تاکہ قار کین ہمی "مخاطب" وارالعلوم کراچی نے اسے ٹیپ ریکارڈرکی مدد سے نقل کیا تاکہ قار کین ہمی "مخاطب" مورخ کا شرف حاصل کر کیں، موضوع کی اہمیت کے پیش نظریہ خطاب علیمرہ کرائی کی

ولى الله ميمن

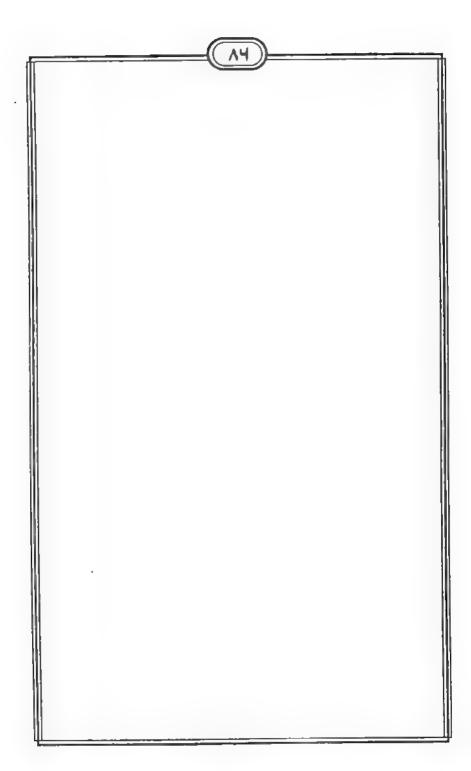

# بشمالله الحجن التحمية

# دینی **مدارس** دین کی حفاظت کے قلعے

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا.

أمأيعك

حعرات علاء كرام، ميرك عزيز طالب علم ساتحيو اور معزز حاضرين! السلام عليكم ورحمة الله ويركانة

تمبيد

میرے استاد کرم می الدیث حضرت مولانا عبان محمود صاحب دامت برکاتهم المعالیہ کے درس کے بعد میری لب کشائی یوں تو متاسب نہیں تھی، اس لئے کہ حضرت والا کے درس کے بعد کسی اور بات کی مخبائش نہیں۔ لیکن پھر حضرت نے ہی تھم فرمایا کہ کھ کلمات عرض کروں، اور معمول بھی ہد رہاہے کہ ختم بخاری کے موقع پر میرے براور بزرگ صدر دارالعلوم حضرت مولانامفتی عجد رفع مثانی صاحب یہ ظلم العالی پجھ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ وہ اس وقت سفر بیں۔ اس کئے حضرت کا ارشاد ہوا کہ ان کی نیابت میں پچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں ۔

کندم اگر بجم نہ رسد جو ننیمت است

اس لئے معرت کی تغیل ارشادیس آپ کے سامنے ماضر ہوں۔

الله جلّ جلالہ کا بے بایاں کرم وانعام ہے جس کا شکر کی طرح بھی ادا نہیں ہو سکن کہ آج اس نے اپ فضل و کرم ہے دارالعلوم کی تغلیمی مصروفیات سخیل تک پہنچانے کی توفق عطا فرائی۔ یہ آخری مبارک درس جس میں ابھی الله تعالی نے ہم سب کو شرکت کی سعادت بخش ۔ یہ صبح بخاری کا آخری درس تھا۔ الله تعالی کی کتاب کے بعد اس روئے ذمین پر سب سے زیادہ صبح کتاب امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی یہ کتاب ہے اور معنرت واللہ نے سارے سال ان اول تا آخر طلبہ کو اس درس سے فیض یاب کیا ہے۔ آج الحمداللہ یہ مبارک سلسلہ جمیل کو پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کے تعلیم سال کا بھی اختام ہوا۔ سال کے شروع میں جب تعلیم کا آغاز ہوا تھاتو اس وقت یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکا تھا کہ کون اس کی سمجیل میں شریک ہوسکے گااور کون شریک نہیں ہوگا۔ الله تبارک وتعالی نے اپ فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع عطا فرمائی ۔ اپ پر جتنا بھی شکراوا کیا جائے کہ ہے۔

الله کی نعتیں بے شار ہیں

انسان پر خالق کائنات کی نعتیں لامتانی ہیں، تہاسائس بی کی نعت کو دیکھئے کہ یہ کتنی عظیم نعت ہے۔ یہ گتنی عظیم نعت ہے۔ یہ شخصوری نے نہایت آسان طریقہ پر اس بات کو یوں سمجھایا ہے کہ:
"ہر انسان جب ایک سائس لیتا ہے تو ایک سائس کے اندر دو

تعتیں اللہ تبارک و تعالی کی جمع ہیں۔ سائس کا اندر جاتا ایک نعمت ہے اور باہر آنا دو سری نعمت ہے۔ اگر سائس اندر نہ جائے تو موت ہے، اور اندر جانے کے بعد باہر نہ آئے تو موت ہے۔ اس طرح ایک سائس میں دو نعتیں جمع ہیں۔ اور ہر نعمت پر شکر اوا کرنا واجب ہوئے و ایک سائس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو شکر واجب ہوئے۔ اگر انسان صرف سائس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کرسکا، دیگر نعتوں کی بات تو دو سری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ان کا تبارک و تعالیٰ کی رحمیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ان کا شار بھی ممکن نہیں "۔

### سب سے عظیم نعمت

لیکن ان تمام نعتول میں سب سے جلیل القدر نعت، سب سے عظیم الشان نعت بسب کے برابر کوئی اور نعت نہیں ہو عتی، وہ ایمان کی نعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی نعت سے نوازا، اس کی قدر و قیت کا احساس ہم کو اس لئے نہیں ہے کہ یہ نعت ہم کو مل باپ سے مفت میں مل گئ، اسے عاصل کرنے کے لئے کوئی دو ڈ دھوپ نہیں کرئی پڑی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی پڑی۔ اس واسطے اس کی قدر و قیت کا احساس نہیں ہے۔ اس کی قدر و قیت کا احساس نہیں ہے۔ اس کی قدر و قیت اللہ اللہ نتی رسول اللہ کے حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی اذبیتی برداشت کیں، اللہ اللہ نتی رسول اللہ کے حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی اذبیتی برداشت کیں، قربانیاں جھیلیں، تب جاکر انہیں یہ نعت حاصل ہوئی۔ چو نکہ اللہ جل جلالہ نے نہیں مسلمان گورانہ میں پیدا کیا، اور بغیر کی مشقت کے یہ نعت حاصل ہوگئ، اس لئے اس کی قدر و قیت مسلمان گورانہ میں پیدا کیا، اور بغیر کی مشقت کے یہ نعت حاصل ہوگئ، اس لئے اس کی قدر و قیت کی قدر و قیت کی قدر و قیت کا میں ہو تا، ورنہ ساری نعتوں پر سب سے دیادو فوقیت کی قدر و قیت کا میں ہو تا، ورنہ ساری نعتوں پر سب سے دیادو فوقیت کی قدر و قیت کا میں ہو تا، ورنہ ساری نعتوں پر سب سے عظیم نعت، حاصل کی خد والی یکی ایمان کی نعت ہے۔ ایمان کے بعد اس کا نئات کی سب سے عظیم نعت،

ایمان کے نقاضوں کے علم کی نعمت ہے کہ ایمان کیا نقاضا کرتا ہے؟ کیا مطالبات رکھتا ہے؟ اس کے نتیجہ میں انسان کے اوپر کیا فرائف دواجبات عائد ہوتے ہیں؟ یہ علم ایمان کے بعد سب بری نعمت ہے۔

## د بی مدارس اور برد پیکنده

یہ ادارہ دارالعلوم جس کے تعلیم سال کا آج اختام ہورہاہے، الحمداللہ ای علم دین کی خدمت کے لئے ادر ای علم کے پہنچانے اور پھیلانے کے لئے پچھ اللہ والوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ قائم فرایا تھا، اور ای راستہ پر حتی الامکان چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی فضاء میں طرح طرح کے نعرے، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے اعتراضات اور طعنوں کا ایک کے اعتراضات، ان دینی مدارس پر کئے جارہے ہیں۔ اعتراضات پچھ تو ان معاندین کی سیلاب ہے، جو ال مدارس کی طرف بہایا جارہا ہے۔ یہ اعتراضات پچھ تو ان معاندین کی طرف سے ہیں جو دین کے دشمن، اسلام کے دشمن اور اس ذهن پر اللہ کے کلمہ کے نامی خوب ہو گئے اور دین کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض او قات نامی ہوجاتے ہیں۔ لیکن بعض او قات موجاتے ہیں۔ دانستہ یا غیردانستہ طور پر ان دینی مدارس کے بارے میں طرح طرح کے خوالت ان کے دلوں میں پیدا ہوجاتے ہیں۔ دانستہ یا غیردانستہ طور پر ان دینی مدارس کے بارے میں طرح طرح کے خوالات ان کے دلوں میں پیدا ہوجاتے ہیں۔

## مولوی کے ہر کام پر اعتراض

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ بعض او قات بنی میں فرمایا کرتے تھے کہ "بہ مولوی ملامتی فرقہ ہے" لیخی جب کہیں ونیا میں کوئی خرابی ہوگی تو لوگ اس کو مولوی کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی کوئی بھی کام کرے، اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلو ضرور نکال لیتے ہیں۔ مولوی اگر چارہ گوشہ نشین ہے اور اللہ اللہ کرر رہا ہے، قال اللہ، قال الرسول کا درس دے رہاہے تو اعتراض بہ ہے کہ یہ مولوی تو ونیا ہے ہے خرب، دنیا کہال جارتی ہے، ان کو اپ ہم اللہ کے گندے نگلنے کی فرصت نہیں۔ اگر کوئی مولوی عارہ اصلاح کے لئے یا کسی اجتماعی کام کے لئے گوشہ سے باہر نکل آئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کا تو کام تھا درسہ میں بیٹے کر اللہ اللہ کرنا اور

آج یہ سیاست میں اور حکومت کے معالمات میں دخل انداز ہورہے ہیں۔

اگر مولوی عارہ ایسا ہو کہ اس کے پاس مالی وسائل کا نقد ان ہو، نقر و تنگ دستی کا شکار ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپ طالب علموں کے لئے مالی وسائل کا انتظام نہیں کرر کھا ہے، یہ عدرسہ سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ کہاں سے روٹی کھائیں گے؟ کہاں سے گزارہ ہوگا؟ اور اگر کسی مولوی کے پاس پیمے ذیادہ آگئے تو کہتے ہیں کہ لیجئے یہ مولانا صاحب ہیں؟ یہ تو لکھ پتی اور کروڑ پتی بن گئے، ان کے پاس تو دولت ہیں کہ تو اس معالی نہیں۔ یہ مولوی طامتی فرقہ ہے۔

## یہ جماعت اسلام کے لئے ڈھال ہے

ایک قوم قووہ ہے جو ہا قاعدہ اجتمام کے ساتھ، پروپیگنڈہ کرکے اہل علم اور طلبہ کے خلاف بد کمانیاں پھیلا رہی ہے۔ خوب سمجھ لیں، یہ اسلام دشمن ہے، اس لئے کہ اسلام کے دشمن اس حقیقت ہے واقف ہیں کہ اس روئے ذیمن کے اوپر جو طبقہ الجمدلتہ اسلام کے لئے ڈھال بنا ہوا ہے وہ یکی ہوریہ نشینوں کی جماعت ہے، انہیں بوریہ پر بیشنے والوں نے المجمدللہ اسلام کے لئے ڈھال کا کام کیا ہے۔ یہ لوگ جانے ہیں کہ جب تک مولوی اس روئے ذیمن پر موجود ہے، انشاء اللہ ثم انشاء اللہ اس ذیمن سے اسلام کا نشان نہیں مطلق جائے مام مشاہدہ ہے کہ جس جگہ پر بوریہ نشین مولوی ختم مشاہدہ ہے کہ جس جگہ پر بوریہ نشین مولوی ختم طرح کامیاب ہو کی سازشیں کس طرح کھید بگاڑاگیا، اور اسلام کو منانے کی سازشیں کس طرح کامیاب ہو کیں۔

الله تعالى نے بہت دنیاد کھائی ہے، اور عالم اسلام کے ایسے ایسے خطوں میں جانے کا اظاتی ہوا جہاں اب ان مدارس کا ج مار دیا گیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کھلی آ تکموں ہے یوں نظر آئے کہ جیے کی چرواہے کو قتل کردینے کے بعد بھیڑوں کا کوئی ذہر دار نہیں ہو تا اور بھیڑیے انہیں بھاڑ کر کھاجاتے ہیں۔ آج بہت سے خطوں میں عام مسلمانوں کا وٹی اعتبارے یکی حال ہے۔

## بغداد من دي مدرسه كى تلاش

میرا بغداد جاتا ہوا، بغداد وہ شہرہے جو صدیوں تک عالم اسلام کا پایہ تخت رہاہے، وہاں خلافت عباسہ کا جاہ و جلال دنیانے دیکھا، اور علوم و فنون کے بازار گرم ہوئے، جب میں وہاں پنچا تو کسی سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی مدرسہ ہے؟ علم دین کا کوئی مرکز ہے جہاں علم دین کی تعلیم دی جاتی ہو؟ میں اس کی زیارت کرتا چاہتا ہوں۔

كى نے بايا كه يبال ايسے مدرے كاكوئى نام ونشان نہيں ہے، اب تو سارے مدارس اسکولوں اور کالجوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب دین کی تعلیم کے لئے یو نیورسٹیوں کی فیکشیز ہیں۔ ان میں دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے اساتذہ کو د مکھ کر یہ پہۃ چلانا مشکل ہو تا ہے کہ عالم تو کجا، یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ ان اداروں میں خلوط تعليم رائج ہے، مرد، عورتن ايك ساتھ ذير تعليم بي، اور اسلام محض ايك نظريه ہو کر رہ گیا، جس کو تاریخی فلنے کے طور پر پڑھا پڑھایا جارہاہے۔ زندگیوں میں اس کاکوئی ارْ نظر نَهِي آي- جس طرح مستشرقين بزهتے جي- آج امريكه، كينيڈا اور يورپ ك یونیورسٹیول میں بھی اسلامی تعلیم موری ہے، اسلام پرحملیا جارہا ہے۔ وہال پر مجی مدیث فقہ اور تغییر کی تعلیم کا انظام ہے ، ان کے مقالات اگر آپ پڑھیں تو اسی الی كابول كے نام نظر آئيں مے جن كا بمارے سيدھے سادے مولويوں كو بھى بنة نہيں ہو ؟۔ بظاہر بڑی تحقیق کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ لیکن وہ دین کی کیا تعلیم ہو کی جو انسان کو المان كى دولت بمى عطانه كرسك- مج ب شام تك اسلامي علوم كے سمندر ميں غوط لگانے کے باوجود ناکام بی لوٹے ہیں، اور اس کے قطرہ سے حلق بھی تر نہیں کرتے، مغرب كى ان تعليم كابول ميس كلية شرعية بهى ب، كلية اصول الدين بهى ب- ليكن

اس کاکوئی اثر زندگی میں نظر نہیں آئا۔ ان علوم کی روح فناکردی گئی ہے۔
پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی مدرسہ نہ ہی، کوئی عالم جو پرانے طریقوں کے بور، جمیعے ان کا پہتہ بتلادیا جائے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مینے عبدالقادر جیلائی " کے مزار مبارک کے قریب ایک میجد میں کمتب قائم ہے، اس کمتب میں ایک قدیم استاد رہتے ہیں۔ جنہوں نے قدیم طریقہ سے پڑھا ہے، میں تلاش کرتا ہوا ان کی خدمت میں پہنچ گیا، دیکھ کر معلوم ہوا کہ واقعہ پرانے طرز کے میں تلاش کرتا ہوا ان کی خدمت میں پہنچ گیا، دیکھ کر معلوم ہوا کہ واقعہ پرانے طرز کے برزگ ہیں، اور انہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ کسی متقی عالم اللہ والے کی زیارت کی برزگ ہیں، اور انہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ کسی متقی عالم اللہ والے کی زیارت کی تعلیم حاصل کی تھی، چرے پر اللہ تعالی کے فعل دکرم سے علوم شریعت کے انوار نظر آگیا۔
آگ اور ان کی خدمت میں تھوڑی دیر بہنچ کر اندازہ ہوا کہ میں جنت کی فضاء میں آگیا۔

#### مدارس کے خاتمہ کوبرداشت نہ کرنا

سلام ودعا کے بعد انہوں نے جھے ہے پوچھا: آپ کہاں ہے آئ؟ میں نے بتایا کہ
پاکستان ہے آیا ہوں، پر انہوں نے جھے ہے وار العلوم کے بارے میں پھے سوالات کے
کہ جس مدرسہ میں آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ کیسا مدرسہ ہے؟ میں نے انہیں تفسیل
ہٹلادی، پوچھنے گئے وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کون می کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ میں نے ان
کتابوں کے نام ذکر کئے جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کی چیخ نکل گئی، اور رو
پڑے، آ کھوں ہے آنسو جاری ہوگئے، کہنے گئے، اب تک یہ کتابیں تمہارے یہاں
پڑھائی جاتی ہیں؟ میں نے کہا کہ الحمد لللہ پڑھائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم تو آج ان کتابوں کا
پر اکیا کرتی تقیم ۔ یہ میم مسلمان پر اکیا کرتی تھیں۔ ہمارے ملک ہو آن ان کا خاتمہ
پر اکیا کرتی تقیم ۔ یہ میم مسلمان پر اکیا کرتی تھیں۔ ہمارے ملک ہو آن کا خاتمہ
ہوگیا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میرا یہ پیغام آپ اپ ملک کے اہل علم وعوام تک

پہنچاد یکے کہ اللہ کے لئے ہر چیز کو برداشت کرلین، گراس طرح کے مدرسوں کو ختم کرنے کو ہرگز برداشت نہ کرنا، دشمنان اسلام اس رازے واقف ہیں کہ جب تک یہ سیدهاساده پوریہ پر بیٹنے والا مولوی اس معاشرہ میں موجود ہے، مسلمانوں کے دلوں ہے ایمان کو کھرچا نہیں جاسکا، لہذا دشمنان اسلام نے اس کے خلاف پو پیگنڈہ کے اور اپنی پوری مشیزی لگائی ہوئی ہے۔

## دین غیرت کے خاتمہ کا ایک علاج

شاعر مشرق اقبل مرحوم کے بارے بی بیات بوی مشہور ہے کہ انہوں نے آلا کے بارے بیل میں بیات بوی مشہور ہے کہ انہوں نے آلا کے بارے بیل جگہ انہوں نے ایک باتیں بھی کہد دی ہیں جو انسان کو حقیقت تک پنچانے والی ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے اگریزوں اور دشمنان اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے افغانستان کے بارے بیل ایک شعر کہا ہے۔

افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے یہ علاج لما کو ان کے کوہ ودشن سے نکال دو

افغانیوں کی دینی غیرت کو اگر تباہ کرنا چاہجے ہو اور اس کو ختم کرنا چاہجے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ملّا کو اس معاشرے سے نکال دو، جب تک یہ ملّا بیٹھا ہوا ہے، اس وقت تک ان کے دلوں ہے ایمان کی فیرت کو نہیں نکالا جاسکا۔

#### مدارس يراعتراضات

خرض مدارس کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے جارہے ہیں کہ یہ چودہ سوسال پرانے لوگ ہیں، وقیانوی لوگ ہیں۔ یہ رجعت پند لوگ ہیں۔ ان کو دنیا کے حالات کی خرنہیں ہے، ان کو اس دنیا میں رہنے کا سلقہ نہیں ہے۔ ان کے پاس دنیاوی علوم وفنون نہیں ہیں۔ یہ اتمت مسلمہ کا پہیم النا چلانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ تقرے مختلف او قات میں لگائے جاتے رہے ہیں، اور آج مجربوری شدّت سے ان کی

صدائے باز گشت امارے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔

یہ اعتراض بھی ہورہاہے کہ دینی مدارس دہشت گردین گئے ہیں، یہ ترقی کے دشن ہیں۔ رہنت گردی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، رجعت ہیں۔ دہشت گردی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، رجعت پہندی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ترقی کے دشن بہندی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ترقی کے دشن ہونے کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس بچارے مولوی کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس بچارے مولوی کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس بچارے مولوی کے اوپر، ساری دنیا ہے طعنوں کی بارش اس بچارے مولوی کے اوپر، ساری دنیا ہے طعنوں کی بارش اس بچارے مولوی ہے۔

#### مولوی برا سخت جان ہے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی بڑا سخت جان ہے۔ اس پر ان طعنوں کی کتنی بی بارش کردو، یہ ہر طرح کے طلات برداشت کر لیتا ہے، اس لئے کہ جب کوئی آدمی اس کوچہ میں داخل ہو تا ہے تو الجمدللہ کر مضبوط کر کے داخل ہو تا ہے، اس کو پت ہے کہ یہ سارے طعنے مجھے برداشت کرنے پڑیں گے۔ دنیا مجھے برا کہے گ، وہ ان سب طعنوں کا استقبال کرتے ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے اس میں داخل ہو تا ہے۔

جس کو ہو جان ودل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

اس گلی میں قرآ تا ہی وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ سب طبحنے برواشت کرنے پڑیں۔
گے۔ اللہ تعالی حقیقت بین نگاہ عطا کرے قویہ طبعنے ایک وائی حق کے گلے کا زیور ہیں۔
اس کے سرکا تاج ہیں، یہ وہ طبعنے ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام نے بھی سنے، اور انبیاء کرام کے وار ثول نے بھی سنے، اور قیامت تک یہ طبعنے دیئے جاتے رہیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالی اپنے سید ھے راستہ پر رکھے، اضلامی عطا فرمائے۔ اپنی رضاجوئی کی گلر عطا فرمائے آہیں۔۔۔۔۔۔ یہ طبعنے بے حقیقت ہیں۔ ایک ون وہ آئے گا جب بیہ مولوی انشاء اللہ تعالی ہے کہنے کی بو زیش میں ہوگا۔۔

﴿ فَالْيُومِ الذِّينِ امنوامن الكفَّارِيضِ حكون ﴾ (المطفقين: ٣٨)

وہ وقت آئے گا، جب طعنے دینے والوں کے ملکے بیٹھ جائمیں گے، ان کی آواز دھیی پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اس طبقے کو عزت وشوکت عطا فرمائیں گے جس طبقے کو آج بے حقیقت سمجماجا تا ہے۔

﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (النافقون: ٨)

عزت در حقیقت الله تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے، الله تعالی کے فضل و کرم ہے ہیں۔ اور جب تک الله جلّ ہی دینی مدارس ان طعنوں کے طوفان میں الجمد مللہ چل رہے ہیں۔ اور جب تک الله جلّ جلالہ کو اس دین حق کا بقاء منظور ہے، اس وقت تک انشاء الله سے مدارس موجود رہیں ہے ، لوگ ہزار طعنے دیا کریں، ان کے طعنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔

## مولوی کی روٹی کی فکر چھو ژدو

آج تھارے ماحول کے اندر بار باریہ آوازیں اضی جیں کہ ان دینی ہداری کو بند

کردیا جائے ان کو ختم کردیا جائے، بہت ہے لوگ ایسے بھی جیں جو اگرچہ عناد کی وجہ ہے

نہیں، لیکن جدردی بی کے پیرایہ جی ان نعروں کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ اور

بعض او قات اپنی دانست جیں اصلاح بی کی غرض ہے مشورے دیتے ہیں۔

بعض او قات اپنی دانت جی اصلاح بی کی غرض ہے مشورے دیتے ہیں۔

ہمی کوئی یہ کہہ درتا ہے کہ مولویوں کے کھانے، کمانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔

لہذا ان کو کوئی ہنر سکھانا چاہئے۔ برطنی کا کام سکھادو، پچھ لوہار کا کام سکھادو، پچھ اوپار کا کام سکھادو، پچھ ایسے

صنعتی کام سکھادو کہ یہ اپنی روئی کما سکیں، لوگ طرح طرح کی تجویزیں لے کر آت ہیں

کہ ایک دارالصنائع قائم کردو، تاکہ ان مولویوں کی روٹی کابندوبست ہوجائے۔

میر سےوالد ماجد قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے سے کہ اللہ کے گا اس کی فکر چھوڑ دو، بچھ پچھ مثالیں ایک

کی فکر چھوڑ دو، یہ اپنی روٹی خود کھا کمالے گا اس کی فکر چھوڑ دو، بچھ پچھ مثالیں ایک

دے دو کہ سمی مولوی نے فقر وفاقہ کی وجہ سے خود سمی کی ہو۔ بہت سے نی ایج ڈی اور

اسٹرڈگری رکھنے والوں کی مثالیں میں دے دیتا ہوں جنہوں نے خود کشی کی، اور حالات

ے تنگ آگراپ آپ آپ کو ختم گرالا۔ اور بہت ہے ایسے المیں گے جو ان ڈگریوں کو لئے جو تنگ آگراپ کو لئے جو تنگ آگراپ کو لئے جو تیاں چھاتے پھرتے ہیں لیکن نوکری نہیں المتی، لیکن ایک مولوی ایسا نہیں ہتا ہے جس نے طالت سے تنگ آگر خود کشی کی ہو، یا اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مولوی کا بھی انتظام کردیتے ہیں۔ دو مرول سے بہت اچھا انتظام فرماتے ہیں۔

#### اس دنیا کو شمکراد د

میرے طالب علم ساتھیو! اچھی طرح سمجھ لو، اس دنیا کا خاصتہ بیہ ہے کہ جتنا آدمی اس دنیا کے پیچیے دوڑے گا، دنیا اس ہے بھاگے گی، اور جتنا اس دنیا ہے بھاگے گا، دنیا اس کے چھے بھاگے گی۔ کسی نے اس کی مثال سائے ہے دی ہے، اگر کوئی آدی سائے کے يجي بماكنا شروع كردے توسايہ اس ے آگے آگے برهمتارے كااور وہ سائے كو پكڑ نہیں سکے گا، اور اگر کوئی شخص پیٹے موڑ کر بھاگنا شروع کردے تو سابیہ اس کے پیچیے بماگنا شروع کردے گا۔ ای طرح انسان جتنا اس دنیا کا طالب ہو گا، دنیا اس ہے دور بھاکے کی اور جتنااس سے دور بھاگے گا اور اس سے سیجے دل سے مند موڑ لے گاتو دنیا اس کے آگے ذلیل ہو کر آئے گی، وہ ٹھوکریں مارے گا، محرونیا اس کے قدموں پر آکر گرے گی- اور عام طور پر و کھے لو، اللہ کے جن بندوں نے اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کے دین کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کردیا اور اس کی خاطردنیا کو ایک مرتبہ ٹھو کرمار دی تو الله نے ان کے قدموں میں دنیا کو اس طرح بھیج دیا کہ دو سرے رشک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایبا انتظام کرتے ہیں اور آنکھوں ہے دکھاتے ہیں کہ اللہ والوں کی عزت کیاہے؟ رب کریم ہمیں اپنے فضل وکرم ہے اخلاص عطا فرمائے، اور اپناہنا لے۔ اور جارے ولوں کے اندریہ جذبہ پیدا فرمادے اور جمیں اپنی زندگیاں اینے دین کی خاطر و تف كرنے كى توفق عطا فرمادے آمين۔ اور پھر انشاء اللہ ونيا و آخرت ميں كہيں كھانا ے لہذا مولوی کی روٹی کی فکر آپ چھوڑ ویں، اللہ تبارک وتعالی بہترین

کفیل ہے۔۔۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ خالق کا نئات کوں کو روزی دیتا ہے، گد معوں کو دیتا ہے، خزیروں کو دیتا ہے، وہ اپنے دین کے حاملوں کو کیوں نہیں دے گا، اس لئے تم یہ فکر چھوڑ دو۔

#### مولوی کولوبار اور برهنی مت بناؤ

ایک دین کے حال کو دین کا پیغام مؤثر انداز بین پنچانے کے لئے اور اس کو دنیا بین پھیلانے کے لئے بعض دنیاوی علوم وفنون کی بھی ضرورت ہے، اور فقیہ وہ ہے جو حالت زمانہ ہو، اس نیت سے وہ جو پچھ پڑھے اور پڑھائے، وہ دین کا بی حصتہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ایک مرتبہ آپ نے مولوی کو بڑھئی یا لوہار بنادیا تو پھروہ بڑھئی یا لوہار بنادیا تو پھروہ بڑھئی یا لوہار تا گا۔ میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ منطق کا قاعدہ ہے کہ بنتھ بیشہ ارذل کے تابع ہو تا ہے، ایک مولوی ہے اس نے بڑھئی یا لوہار کا کام بھی سکھ لیا، اور اس نے یہ سوچا کہ سارا وقت تو بڑھئی یا لوہار کے کام میں لگاؤں گا، اور اللہ تعالی موقع وے گاتو بغیر شخواہ کے دین کی خدمت کروں گاتو ایسا مولوی بڑھئی یا لوہار بی بن جائے گا، لیکن وین کا کام نہیں کرسکے گا۔

#### ايك سبق آموز داقعه

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ: ہمارے ایک بڑے بزرگ وارالعلوم دیوبند کے نائی گرامی استاذ حضرت مولانا مجر سہول عثانی صاحب رحمة اللہ علیہ تھے، یہ حضرت شخ البند حضرت مولانا محود الحن صاحب رحمة اللہ علیہ کے فاص شاگر دیتے، علم وادب میں بہت آگے تھے۔ وارالعلوم دیوبند میں پڑھایا کرتے تھے، پڑھاتے پڑھات خیال آیا کہ ہم مدرے میں پڑھاکر تنخواہ لیتے ہیں، یہ تو مزدوری ہوئی، وین کی خدمت نہ ہوئی، دین کی خدمت تو وہ ہے جو بغیر تنخواہ کے کی جائے، ہم جو تنخواہ کے کر پڑھاتے ہیں، معلوم نہیں اس کا اجر بھی ملے گایا نہیں؟ اس واسطے اپنے لئے کوئی

ایساذر بعیہ معاش تلاش کریں کہ اپنا گزارہ ای میں ہوجائے، اور فارغ وقت میں اللہ کے دین کی خدمت بغیرمعلوضہ کے کریں، مثلاً نہیں وعظ کر دیا، نہیں تقریر کردی، مجمعی فتویٰ لکے دیا، چانچہ ای دوران ایک سرکاری تعلیم گاہ سے ایک پیش کش آگئی کہ آب مارے يهال آكر يراهائي، اتن تخواه آپ كو دى جائے گ- (يه آپ جائے بيل كه سرکاری اداروں کے اندر استاد کا کام برا بلکا ہوتا ہے، سارے دن میں گھنٹہ دو گھنٹہ ر حانے کے ہوتے ہیں اور روحانے میں بھی ایسامواد نہیں ہو تاکہ اس کے مطالعہ میں کوئی مشکل پیدا ہو، یہ تو دیلی مدارس ہی ہیں کہ مولوی پانچ کھنے پڑھا ؟ ہے اور پانچ کھنے یر صانے کے لئے وس محضے مطالعہ کر یا ہے، کولہو کے بیل کی طرح کام کر یا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ کو لہو کا بیل نہیں بایا جاتا) بہرطال، مولانا نے سوچا کہ دین کی خدمت کرنے کا بیا اچھا موقع ہے، وہاں دو گھٹے پڑھاؤں گا۔ باتی وقت بغیر اجرت ومعاوضہ کے دین کی خدمت انجام دوں گا۔ ای جذبے کے تحت معرت شخ الهندے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ چیش کش آئی ہے اور اس غرض سے جاتا چاہتا ہوں، حضرت شیخ البندنے فرمایا کہ : اچھابھئی تمہارے دل کے اندر داعیہ ہے تو جائے و مکھ لو، حفزت نے سوچا کہ ان کے ول میں داعیہ قوی ہے ، اور اس وقت رو کنامناسب نہیں ، اس لئے اجازت دے دی اور وہ چلے گئے۔ چھ مینے گزر گئے، چھ مینے کے بعد چھٹیوں میں دیوبند آئے تو ﷺ البند رحمة الله عليه نے بہلی بي ملاقات ميں يوچھا كه مولانا سبول صاحب! آپ اس خیال سے گئے تھے کہ سرکاری مدرس میں پڑھانے کے او قات کے علاوہ دین کی خدمت انجام دیں گے، یہ بتاؤ کہ اس عرصہ میں کتنی تصانیف لکھیں؟ کتنے فترے لكھے؟ اور كتنے وعظ كے؟ اس كا حساب تو وے دو، تو مولانا رويزے، اور فرماياك حضرت بیہ شیطانی دھو کہ تھا، اس لئے کہ دارالعلوم میں رہ کراللہ تعاتی خدمت دین کی جو توثیق عطا فرماتے تھے، وہاں جاکر اس کی آو ھی بھی توثیق نہیں رہی۔ حالا نکہ فارغ وقت کئی گنازیارہ تھا۔

یہ واقعہ سنانے کے بعد میرے والد قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جنگ ،

وتعالیٰ نے ان مدارس کی نضایس ایک خاص بر کت اور نور رکھاہے اور اس میں رہ کر اللہ تبارک وتعالیٰ خدمت دین کی یہ توفق عطا فرمادیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور یہ تخواہ جو مل رہی ہے یہ تخواہ نہیں ہے، یہ در حقیقت نفقہ اور خرچہ ہے، اور اس نفقہ پر رہے ہوئے کام کرو تو اللہ تبارک وتعالیٰ خدمت دین کی توفق عطا فرمادیتے ہیں۔ انشاء اللہ۔

#### درس و تدریس کی برکت

یں اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں، اور شاید میرے سارے رفقاء اس لی تائید فرمائیں گئے کہ جس زمانہ میں دار العلوم میں درس جاری رہتا ہے اس زمانہ کا مقابلہ چھٹی کے زمانہ سے کرکے دیکھ لو، جب چھٹی کا زمانہ آتا ہے تو ہم پہلے ہے منصوب بناتے جیں کہ فلاں فلاں کام کریں گے، لیکن جتنا کام درس کے زمانہ میں ہوجاتا ہے چھٹی کے زمانہ میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی درس کی دجہ ہے برکت عطا فرمادیتے ہیں۔

## طلبه كاكيرئير آخرت سنوارنا

اس سال دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو پچاس ہے۔ اور قرآن کریم کے جو مکاتب شہر میں قائم ہیں۔ ان میں طلبہ کی تعداد پائچ چھ ہزار سے زیادہ ہے، دورہ صدیث میں ایک سو اٹھاون طالب علم سے جو اس سال فارغ التحصیل جو رہے ہیں۔ الحمد لللہ عالم بن رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتن ساری تعداد کہاں کھے گی، ایک لفظ زبان زدہے کہ ان کا کیر پڑکیا ہے؟ ان کا مستقبل کیا ہے؟ اس پر جمعے ایک واقعہ یاد آگیا:

## حضرت معروف كرخيٌ كاايك واقعه

حصرت معردف كرفي بزے درجه كے اولياء اللہ ميں سے جيں۔ بغداد ميں ان كامزار

ے، بی ہی الحمد للہ ان کے مزار پر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ وجلہ کے کنارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جارہے تھے۔ ای دوران دریائے وجلہ بی ایک کشی گزری جس بی پچھ آزاد منش نوجوان سوار تھے، اور گاتے بجاتے جارہے تھے، شوخیوں اور رنگ رلیوں بیں مست تھے، کشی جب حفرت معروف کرخی کے پاس سے گزری توان کو دیکھ کر ان نوجوانوں کی رگ طرافت پھڑک اسمی، کوئی جملہ بھی چست کردیا، رنگ رلیوں کے دوران کوئی مولوی آجائے اور اس پر کوئی جملہ کس دیا جائے، اس سے اچھی کیابات کے دوران کوئی مولوی آجائے اور اس پر کوئی جملہ کس دیا جائے، اس سے اچھی کیابات ہے؟ حضرت معروف کرخی کے برابر بی جو صاحب تھے، انہوں نے عرض کیا کہ: حضرت بداوہاش لوگ جو خود تو فتی و فجور بی جملا ہیں بی، بید اللہ والوں کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کر شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ گستاخی کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کر شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ گستاخی کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کر شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ انتخان کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کر شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ انتخان کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کر شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ انتخان کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کر شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ انتخان کرنے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کر شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ انتخان کر ایک کیا تھی انتخان کے انتخان کی انتخان کی تعرف کرخی نے ہاتھ کی تعرف کرخی نے ہاتھ کی انتخان کرنے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کر شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ کی تعرف کرخی ہو تا کہ کیا کہ کوئی کرنے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کرد شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ کیا جس کرف کرنے ہیں۔ آپ ان کے لئے بددعا کرد شبخے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ کی کرنے ہیں۔ آپ ان کے کوئی کرنے ہیں۔ آپ ان کے کا جددعا کرد شبخے۔ حضرت معروف کرخی ہے ہاتھ ہوں کی کوئی کرنے ہیں۔ آپ ان کے لئے ہوں کی کرنے ہیں۔ ان کے کی کرنے ہیں کرنے ہیں۔ ان کے کرنے ہیں کرنے ہیں کی کرنے ہیں۔ ان کے کی کرنے ہیں۔ ان کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں۔ ان کے کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں۔ ان کے کرنے ہیں کرنے

'نیا الله آپ نے ان نوجوانوں کو دنیاوی مترتیں عطا فرمائی ہیں، الله ان کو آخرت کی بھی مترتی عطافرا"۔

آپ کا سائتی کہنے لگا کہ: حضرت آپ نے تو ان کے حق میں بددعا کرنے کے بجائے دعا کردی۔ حضرت کر فی نے جو اب دیا کہ میرا کیا نقصان ہوا؟ میں نے تو ان کے لئے آخرت کی مشرقوں کی دعا کی ہے، اور آخرت میں مشرقیں تب ہی حاصل ہو سکتی ہیں جب یہ صبح معنی میں مسلمان اور نیک بنیں۔

برطان، جو آدی مررسہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا ہے وہ در حقیقت حضرت معروف کرخی کی اس بات پر عمل کرتا ہے کہ میرے دو مرے مسلمان بھائیوں کی جس طرح دنیا بہترہے، اللہ تعالی ان کی آخرت کو بھی بہتر کردے۔ یہ طلبہ اپنی اور دو سرول کی آخرت بہتر منائے کے لئے یہاں آتے ہیں، یکی ان کاکیر پرئے اور یکی ان کا مستقبل کو خراب نہیں کرتے۔ کی کو ان کی فکر کی مشتبل کو خراب نہیں کرتے۔ کی کو ان کی فکر کی ضرورت نہیں، فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جمیں اپنے فضل وکرم سے ایمان پر قائم مرکے، اور دین کے نقاضوں پر عمل کی توفق عطافر مائے۔ آئین۔

#### مدارس کی آمدنی اور مصارف

اس دارالعلوم كالمالنه خرج لا كمول روي ش ب اور اس كاكوكى بجث نهيس بنها، اتنے بڑے خرچ کا کوئی ادارہ دینی مدارس کے علاوہ آپ مجھے دکھاد بچئے جس کا بجٹ نہ بنآ ہو، بجٹ وہاں برآ ہے جہاں آمدنی کے ذرائع متعین ہوں، آمدنی ہی کے دائرے میں اخراجات کامیزانیه بنایا جاتا ہے، جبکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ کتنی آمدنی ہوگی؟ آج الک مجمی بجٹ کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اللہ کے فضل وکرم سے ضرورت کے ب كام موجات بي - لوك يوجيع بي كر سالاند انا برا خريد ب تو آمدني كيا ب؟ مستقل آمدنی جس کے بارے میں بقین سے میں بتلاسکوں، کچھ نہیں ہے البتہ کچھ مكانات وتف كے بيں ان كے كرايه كى مجموعي آمدني بشكل بچاس ساٹھ ہزار كے قريب ہوگ، لوگ ہوچھتے ہیں کہ پھر مزید خرید کہاں ہے آتا ہے؟ میں جواب میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں ہے آتا ہے۔ واقعہ بھی یہ ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، باتی کمال سے آرہ میں اور کس طرح آرہ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ دارالعلوم کی طرف سے نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی اعلان ہے نہ ایکل کی جاتی ہے کہ دارالعلوم کے اندر اننا خرچ ہو تا ہے آپ اس میں چندہ دیں۔ فون اٹھاکر کسی سے ذکر کرنے کا بھی معمول نہیں ہے۔ آج ہے پندرہ دن پہلے جب میں سفریر جارہا تھا تو اس وفت پنة چلا كه مبان كے مينے كے اخراجات موجود نہيں ہيں۔ جو بيلنس ہے وہ شعبان کے اخراجات کے لئے بھی کافی نہیں۔ اس وقت بھی کسی ہے ذکر نہیں کیا، البتہ ایک دوست الفاق سے آگئ ان سے ضمناً ذکر آگیا، پرمعلوم نہیں کیا کہ کیا ہوا؟

## الله عانك ليتي

البت ميرے والد ماجد رحمة الله عليه ايك بات سكھا محكے بيں كه جب بمبى ايما موقع آئے تو باتھ اللہ الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله الله على الله عل

تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلادیئے اور مانگ لیا۔ میں نے آنے کے بعد ابھی تک پوچھا بھی نہیں، لیکن الحمد للله ضرورت کا کوئی کام الله تبارک و تعالی روکتے نہیں۔ یہ ہمارے والد ماجد کے اخلاص کا اور ان کی تالہ نیم شبی کا، اور میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق کی دعاؤں کا اور ان کے اخلاص کا صدقہ ہے۔

اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارے زور بازو پر چمو ڑا جاتا تو اتنا بڑا ادارہ نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فعنل و کرم ہے ان بزرگوں کی دعاؤں اور اخلاص کے نتیجہ میں الجمد نلنہ اس کو چلارہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے کفیل ہیں۔

## يد مدرسه ب د في دكان شيس ب

میرے والد ماجد نے بیات فر ن تھی کہ ہم نے کو اور کان نہیں کھولی ہے۔ جس کا ہردم ، آن چلنا رہتا ضروری ہو، جب تک اصول صحیحہ سے اس کو چلا سکو چلاؤ، جب بید خیال ہو کہ اصول کو پامال کرنا پڑے گا، اور دین کی بے عزتی کرنی پڑے گی۔ اسے تالہ ڈال دینا اور بند کردینا، بید وصیت کر کے تشریف لے گئے۔ الحمد لللہ آج تک اللہ تعالی این فضل وکرم سے، اپنی رحمت ہے، اس کو چلارہے ہیں۔ بید مثال دنیا کے کسی ادارہ میں نہیں مطے گی۔ بید اللہ جال کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس کو ہم انسان اپنی آئی موں سے دیکھ سکتا ہے۔ بے ٹیک کوئی آدمی اس میں اصلاحات کی غرض سے کوئی آدمی اس میں اصلاحات کی غرض سے کوئی تجویز پیش کرے تواس کا خیرمقدم کرنے کے لئے تیار ہیں۔

لیکن کوئی شخص یہ جاہے کہ یہ دینی مدرسہ اپنی روش سے ہٹ کر کمی اور طریقے میں تبدیل ہوجائے۔ یہ انشاء اللہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، اور جب تک ہمانس میں سائس ہے، یہ اپنی روش سے نہیں ہے گا، انشاء اللہ اور جس دن اس کو ہٹاتا پڑا، اس دن اس کو بھر کردیا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کو اس مزاج کے ساتھ قیامت تک قائم رکھے اور اس کو اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عظا فرائے۔ میں نے

آپ کاوفت لے لیا، لیکن یہ ایک ضروری بات تھی جو کہنی ضروری تھی۔

## تم این قدر پیچانو

ميرك طالب علم ساتحيوا

آپ بہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس دنیا میں جاؤ گے، جس میں لوگ طعنوں اور اعتراضات کے تیر کمانوں میں چڑھائے ہوئے ہیں، جہاں پہنچو گے وہاں ان تیروں اور طعنوں کی بارش ہوگ، لیکن میہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ تم محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی جماعت کے سابئی ہو۔

میرے بزرگ حفرہ مین اللہ علیہ ایک میں موانا محد ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ای محد میں بیٹھ کراو، وہ جملہ مرتبہ ای محد میں بیٹھ کر اور وہ جملہ ہیں ہے:

یہ ہے:

"طالب علموا ابي قدر پيجانو

الله تبارک وتعالی نے تم کو علم کی دولت سے نواز ایک الله تعالی نے تم کو اپنے وین کی خدمت کے لئے پُچنا ہے۔

یہ نعمت اور یہ عزت تمام دنیا پر بھاری ہے، خواہ یہ دنیا والے کتنے ہی اعتراضات کریں۔ تمہارے ول کے اندر اپنے دین کی عزت ہوگی تو اس کو کوئی نہیں مٹاسکے گا۔ جب تم اس بقین کے ساتھ دنیا ہیں جاؤ کے تو انشاء اللہ تم ہر جگہ مربلند ہوگے۔ بشر طیکہ تم نے جو علم یمبال حاصل کیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ۔ اور اس کو دنیا میں کھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ تعالی تمہیں قدم قدم پر اپنی نصرت سے نوازے، تمہارے لئے قدم قدم پر کامیابیوں اور کامرانیوں کے در: ازے کھولے اور اللہ تعالی ہم سب کو بیشہ اپنے دین پر قائم رہنے اور اس علم کی قدر پچھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمہارا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔
فرمائے۔ اللہ تعالی تمہارا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔



تاریخ نطاب : جامع مجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

## بشرالله التجن التحمية

# بيارى اور بريشانى ايك نعمت

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماكثيراكثيرا-

اماسدا

﴿ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : اشد الناس بلاءً الانبياء ثم الأمثل فالأمثل ﴾

## بریثان مال کے لئے بشارت

اس مدیث بین اس فخص کے لئے بشارت ہے جو مختلف پریشانیوں بین اور تکلیفوں بین جملا ہو اور ان پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو اور وہ دعا کے ذریعہ اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی قطر کررہا ہو۔ ایسے شخص کے لئے اس مدیث بین بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخبت بین اور اپنے فعنل وکرم سے یہ تکلیف دی ہے اور اس تکلیف کا منشاہ اللہ تعالیٰ کی نارا انسکی نہیں ہے۔

## بريثانيول كى دو تشميس

جب انسان کی پریشانی میں ہو۔ یا کئی بیاری یا تکلیف میں ہو۔ یا افلاس اور تک دی ہو۔ یا افلاس اور تک دی ہو۔ یا قرض کی پریشانی یا ہیروزگاری کی پریشانی میں ہو۔ یا گھر کی طرف سے پریشانی ہو۔ اس ضم کی جنٹی پریشانیاں جو انسان کو دنیا میں چیش آئی ہیں ہے وو ضم کی ہوتی ہیں۔ پہلی ضم کی پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے قراور عذاب ہو تا ہے۔ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آئی ہیں بعض او قات اللہ تعالی انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھاد ہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ولنديقنهم من العداب الادني دون العداب الاكبر لعلهم يرجعون﴾

لینی آخرت میں جو برا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں ہمی تمو ژا سا عذاب چکھا دیے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدا عمالیوں سے باز آجا کیں۔ اور دو سری شم کی اس اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعہ بھے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو اجر وٹواب دینے کے لئے اس کو تکلیفیں وی جاتی ہیں۔

### " تكاليف" الله كاعذاب بين

سین دونوں فتم کی پریٹائیوں اور تکالف میں فرق کس طرح کریں گے کہ یہ پہلی فتم کی پریٹائیوں اور تکالف کی پریٹائی ہے؟ ان دونوں قسموں کی پریٹائیوں اور تکالف کی علامات الگ الگ جیں۔ وہ یہ کہ اگر انسان ان تکالف کے اندر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیج جی وہ اللہ تعالی کی نقد یہ کا فکوہ کرنے گئے۔ مثل یہ کہنے گئے کہ (نعوذ باللہ) اس تکلیف اور پریٹائی کے لئے جی تی رہ گیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف کوں آری ہے؟ یہ پریٹائی جھے کیوں دی جاری ہے؟ وغیرہ اور میرے اوپر یہ تکلیف کوں آری ہے؟ وغیرہ اور

الله تعالی کی طرف سے دیے ہوئے احکام چھو ڈوے، مثلاً پہلے نماز پڑھتا تھا اب تکلیف کی وجہ سے نماز پڑھتا تھا اب وہ معمولات کا پابند تھا اب تو اختیار کر دہا چھو ڈدیے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے دو سرے ظاہری اسباب تو اختیار کر دہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ واستعفار نہیں کرتا۔ دعا نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی طلبات بیں کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قراور عذا ب ہے اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مؤمن کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئین۔

## " تكاليف" الله كي رحمت بهي بي<u>ن</u>

اور اگر تکایف آنے کے باوجود اللہ تعالی کی طرف رجوع کردہا ہے اور دعاکردہا ہے

کہ یا اللہ ایس کمرور ہوں۔ اس تکلیف کو برداشت نہیں کرسکا۔ یا اللہ ایجھے اس
تکلیف ہے اپنی رحمت ہے نجات دے دیجئے۔ اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ
نہیں ہے دہ اس تکلیف کا احساس تو کردہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج اور فم کا اظہار بھی
کردہا ہے، لیکن اللہ تعالی کی تقدیر پر شکوہ نہیں کردہا ہے بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے
سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کردہا ہے۔ پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ پہلے
سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کردہا ہے۔ پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ پہلے
تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے اور یہ تکالیف اس کے لئے اجر
وثواب کا باعث ہیں۔ اور یہ تکلیف بھی اس کے لئے رحمت ہے۔ اور یہ اس انسان

# کوئی شخص پریشانی سے خالی نہیں

اب سوال پیرا اور تاہے کہ جب کمی کو دو سرے سے مُخبّت ہوتی ہے تو مُخبّت میں تو اس کو آرام پنچی باتا سے، راحت دی جاتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے مُخبّت ہے تو اس بندے کو آرام پنچانا چاہئے۔ پھراللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں اس کا ہواب یہ ہے کہ اس ونیا ہی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کھی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی مدمہ اور پریشائی نہ ہو۔ چاہے وہ بڑے ہے بڑا نمی اور بیٹیم ہو، ولی اور صوفی ہو، یا باوشاہ ہو، یا سرمایہ دار ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بڑا نمی اور بیٹیم بالا اللہ تعالی ہے کہ وہ دنیا بیس تکلیف کے بغیر ذندگی گزارے، اس لئے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خالص خوشی اور راحت کا مقام ونیا نہیں ہے۔ بلکہ وہ عالم جنت ہے۔ جس کے بارے بیسی فرمایا کہ لاحوف علیہ ولا ہم یعزنوں لیعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم بارے بیسی کہ اس شری ہوگی، کہی گری ہوگی۔ بھی وصوب ہوگی بھی گری ہوگی۔ بھی دھوب ہوگی بھی گری ہوگی۔ بھی دھوب ہوگی بھی خوشی ہوگی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ ونیا تو اللہ تعالی نے بنائی بی الی ہے کہ اس میں بھی خوشی ہوگی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ ونیا تو اللہ تعالی نے بنائی بی الی ہے کہ اس میں بھی خوشی ہوگی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ ونیا تو اللہ تعالی نے بنائی بی الی ہے کہ اس میں بھی خوشی ہوگی اور بھی غم ہوگا، بھی سردی ہوگی بھی گری ہوگی۔ بھی دھوب ہوگی بھی خوشی ہوگی۔ ابلہ ایہ حالت ہوگی بھی خوشی اس دنیا ہیں بے غم ہوگا کہی دو سری طالت ہوگی۔ ابلہ ایہ میکن نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا ہیں بے غم ہوگر بیٹے جائے۔

### ایک نفیحت آموز تصنه

حفرت کیم الامت قدس الله مرو نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ اکھا ہے ایک فخص کی حفرت خضر علیہ شخص کی حضرت خضر علیہ السلام ہے ملاقات ہوگئی۔ اس فخص نے حضرت خضر علیہ السلام ہے کہا کہ حضرت! میرے لئے یہ دعا فرمادیں کہ مجھے زندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ساری زندگی ہے مگر رجائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی۔ البتہ ایک کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ تم دنیا میں ایسا آدمی خلاش کروجو تمہیں سب سے زیادہ بے غم یا اللہ تعالی تعہیں اس جیسا بنادے۔ یہ مخص کا پنہ تادینا، میں اللہ تعالی سے یہ دعا کردوں گاکہ اللہ تعالی تہیں اس جیسا بنادے۔ یہ مخص بہت خوش ہوا کہ چلوایسا آدمی تو بل جائے گا جو بہت زیاد، آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی دعا کرالوں گا۔ اب جو بہت زیاد، آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی دعا کرالوں گا۔ اب جیسا بننے کی دعا کرالوں گا۔ اب حیسا بننے کی

وعا کراؤں گا۔ چروو سرا آدی اس سے زیادہ دوست مند تظرآ آ او چرب فیصلہ بدل دیتا کہ نہیں، اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ غرض کافی عرصہ تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جو ہری اور زرگر نظر آیا جو سونا جاندی، جوا ہرات اور کیتی پھرکی تجارت کر ۴ تھا۔ بهت بدی اور آراسته اس کی دو کان ختی، اس کا محل بردا عالی شان تفام بدی فیتی اور اعلی فتم کی سواری تقی۔ نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے، اس کے بیٹے بزے خوبصورت اور لوجوان تھے۔ ظاہری طالات دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ بد شخص برے میش و آرام میں ہے۔ اس نے فیعلہ کرلیا کہ اس جیساننے کی دعاکراؤں گا۔ جب واپس جانے لگاتو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت انچھی ہے کہیں ایسانہ ہو کہ اندرے کی ہاری یا بریشانی میں جملا ہو۔ جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہوجائے۔ اس لئے اس جو ہری سے جاکر بوچمنا جائے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ یہ فخص اس جو ہری کے پاس گیا اور اس سے جاکر کہا کہ تم بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو۔ دولت کی ریل پیل ہے، نو کر جاکر گئے ہوئے ہیں۔ تو میں تم جیسا بنتا چاہتا موں۔ کہیں ایباتو نہیں ہے کہ اندرونی طور پر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیاری یا مصیبت کے اندر جٹلا ہو؟

وہ جو ہری اس شخص کو تہائی ہیں لے گیا اور اس سے کہا کہ تہارا خیال ہد ہے کہ ہیں ہوئے عیش و آرام میں ہوں۔ ہڑا دولت مند ہوں۔ بڑے نو کر چاکر فدمت گزاری میں ہوئے ہیں۔ لیکن اس دنیا ہیں جھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص سر، ہوگا، پھراس نے اپنی بیوی کی اخلاقی صالت کا ہڑا عبرت ناک قصد ساتے ہوئے کہا کہ یہ خوبصورت اور جو ان بیٹے جو تمہیں نظر آرہے ہیں یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے میرا کوئی لحمہ اذبت اور پریشانی سے خالی نہیں گور آباور اندر سے میرے دل میں غم اور صدمہ کی جو آگ سلگ ربی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اس لئے میرا جیسا بننے کی ہرگز دعامت کرانا۔ اب اس شخص کو پہنے چلا کہ جتنے لوگ مال ودولت اور بریشانی میں مصیبت اور بریشانی میں گر قار

ہیں۔ جب دوبارہ حضرت خضرعلیہ السلام سے طاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں ہتاؤ تم کس جیسا بننا چاہج ہو؟ اس شخص نے جو اب دیا کہ جھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا جس کے جیسا بننے کی دعا کراؤں۔۔۔۔۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیس نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا بیس کوئی بھی شخص تہیں بے غم نظر نہیں آئے گا۔ البتہ بیس تمہارے لئے یہ دعا کر تا ہوں کہ اللہ تعالی تمہیس عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔

# ہر <sup>شن</sup> ں کو دولت الگ الگ دی گئی ہے

اس دنیای کوئی بھی شخص صدے، غم اور تکلیف سے خالی ہوئی نہیں سکا۔ البتہ کی کو کم تکلیف ہے، کی کو رواحہ کی کو کوئی تکلیف، کی کو کوئی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کتات کا نظام بی ایسا بنایا ہے کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی سے کوئی دولت دے دی ہے لیکن روہیہ پیسہ کی دولت سے کوئی دولت سے محروم ہے۔ کسی کو موجت کی دولت ماصل ہے تو صحت کی دولت سے محروم ہے۔ کسی کو روپیہ پیسہ کی دولت ماصل ہے تو صحت کی دولت سے محروم ہے۔ کسی کے گرے طلات الجھے ہیں لیکن معاشی طالات شراب ہیں۔ کسی کے مطابق طالات الجھے ہیں لیکن معاشی طالات الجھے ہیں لیکن معاشی طالات الجھے ہیں لیکن المرف سے پریشانی ہیں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ طال ہے۔ اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی ہیں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ طال ہے۔ اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی ہیں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ بریشانی بہل فتم سے ہو یہ اس کے لئے عذاب سے اور اگر دو مری فتم سے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو مری فتم سے ہو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔

محبوب بندے پر پریشانی کیوں؟

ا يك حديث شريف مي حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

(اذااحب الله عداصب عليه البلاء صبا)

یعن جب اللہ تعالی کی بندے سے مجت فراتے ہیں تو اس پر مخلف منم ک

آزائش اور تکالف ہیج ہیں۔ وہ آزائش اور تکالف اس پر بارش کی طرح برسی
ہیں۔ بعض روایات ہیں آتا ہے کہ فرشتے پوچتے ہیں کہ یا اللہ ایہ تو آپ کا محبوب بندہ
ہے۔ نیک بندہ ہے، آپ ہے مخبت کرنے والا ہے، تو پھراس بندے پر اتنی آزائش اور تکالف کیوں بجبی جاری ہیں؟ جواب ہی اللہ تحالی فرائے ہیں کہ اس بندے کو ای مال ہیں رہنے دو، اس لئے کہ جھے یہ بات پند ہے کہ ہیں اس کی دعا کی اور اس کی گریہ وزاد کی اور آن ویکا کی آواز سنوں۔ یہ صدے آگرچہ سند کے انتہارے کرور ہے لیکن اس سنی کی متعدد اصاحت آئی ہیں۔ مثلاً ایک صدعت ہیں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرائے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزائش ہیں جتلا کرو، اس لئے کہ شی اس کی آو ویکا اور اس کی گریہ وزاری کی آواز سنتا پند کرتا ہوں۔ بات وہی ہے کہ ونیا ہیں اور پریٹائیاں تو آئی ہیں تو اللہ تعالی فرائے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ونیا ہی اس کے لئے تکلیف کو وائی راحت کا ذرایہ بناتا چاہتا ہوں اور تا کہ اس کا درجہ بلند میں اس کے لئے تکلیف کو وائی راحت کا ذرایہ بناتا چاہتا ہوں اور تا کہ اس کا درجہ بلند ہوجائے۔ اور جب آخرت ہیں میرے پاس پنچے تو گناہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کر پہنچ، اس لئے اپنے محبوب اور اپنے ہیاروں کو تکالیف اور پریٹائیاں عطا فرائے ہیں۔

## صبر کرنے والوں پر انعلات

اس کائنات میں انبیاء علیم السلام سے زیادہ محبوب تو اللہ تعالی کا کوئی اور ہو نہیں سکا کیکن ان کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ:

﴿اشدالناس بلاة الانبياثم الأمثل فالأمثل ﴾

این اس دنیا می سب سے زبادہ آزمائش انجیاء علیم السلام پر آتی ہیں۔ پھراس کے بعد جو شخص انجیاء علیم السلام سے بعنا زیادہ قریب ہوتا ہوتا تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس پر اتن بن آزمائش زیادہ آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے! جن کا فقب ہے "خطیل اللہ" اللہ کا دوست۔ لیکن ان پر بیزی بیزی بلائی اور بیزی بیزی مصیبتیں آئیں۔ چنانچہ آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ بیٹے کو ذرئح کرنے کا تھم ان کو دیا گیا۔

یوی ہے کو ایک ہے آب دگیاہ دادی ہیں چھوڑنے کا تھم ان کو دیا گیا۔ غرض کہ یہ بڑی
بڑی آزمائش اُن پر آئیں۔ یہ تکالیف کیوں دی گئیں؟ تاکہ ان کے درجات بلند کئے
جائیں۔ چنانچہ جب تکالیف پر قیامت کے روز اللہ تعالی لوگوں کو انعام عطا فرمائیں گے تو
اس دقت معلوم ہو گاکہ ان تکلیفوں کی پرکاہ کے برا پر بھی حیثیت نہیں تھی اور وہ ان
تکالیف کو بھول جائیں گے۔ ایک اور صدیث ہیں ہے کہ جب اللہ تعالی تکالیف پر مبر
کرنے والوں کو آخرت میں انعام عطا فرمائیں گے تو دو سرے لوگ ان انعامات کو دکھے
کریہ تمناکریں گے کہ کاش ہاری کھالیں قینچیوں سے کائی گئی ہو تیں اور اس پر ہم مبر
کرنے تو آج ہم بھی ان انعامات کے مستحق ہوئے۔

# تكاليف كى بهترين مثال

کیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ ان تکالیف کی مثال ایس ہے جیے ایک آدی کے جم میں کوئی بیاری ہے جس کی وجہ ہوگی، تکلیف ہوگی، تین مرنا تجویز کیا۔ اب مریش کو معلوم ہے کہ آپریشن میں چڑ پھاڑ ہوگی، تکلیف ہوگی، تیکن اس کے باوجود ڈاکٹر سے در خواست کرتا ہے کہ میرا آپریش جلدی کردو، اور دو مروں سے سفارش بھی کرارہا ہے اور ڈاکٹر کو بھاری فیس بھی دے رہا ہے کہ میرے اوپر نشر چلاؤ۔ وہ یہ سب رہا ہے کہ کیوں کررہا ہے؟ اس مقصد کے لئے پہنے دے رہا ہے کہ میرے اوپر نشر چلاؤ۔ وہ یہ سب بھی کی کرارہا ہے کہ میرے اوپر نشر چلاؤ۔ وہ یہ سب بھی کی کول کررہا ہے؟ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ آپریشن کی اور نشر چلائے کی تکلیف معمولی اور عارضی ہے۔ چند روز کے بعد زخم ٹھیک ہوجائے گلہ لیکن اس آپریشن کے بعد جو صحت کی فحت ہیں ہو تکلیف دے رہا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جو ڈاکٹر چڑ بھاڑ کررہا ہے آگر چہ بظا ہر تکلیف دے رہا ہے کین اس مریش کے لئے اس وقت میں اس سے نیادہ مشفق اور محسن کوئی اور نہیں ہے گوئی دیے آپر قر حقیقت میں اس کے لئے صحت کا سامان کررہا ہے۔

آپیش ہورہا ہے تاکہ اس کے ذریعہ ہم اس کو پاک وصاف کرلیں اور جب یہ بھرہ امارے پاس آئے۔ امارے پاس آئے۔ امارے پاس آئے۔

### دو سری مثل

یا مثلا تہمارا ایک محبوب بہ جس سے عرصہ وراز سے تہماری ملاقات نہیں ہوئی اور
اس سے ملنے کو ول چاہتا ہے۔ کسی موقع پر اچانک وہ محبوب تہمارے پاس آیا اور تہمیں
چیجے سے چکڑ کر زور سے دہاتا شروع کردیا۔ اور اتن زور سے دہایا کہ پسلیوں میں ورد
ہونے لگا۔ اب یہ محبوب اس سے کہتا ہے کہ میں تہمارا فلال محبوب ہوں، اگر میرے
دبانے سے تہمیں تکلیف ہوری ہے تو چلو میں تہمیں چھوڑ کر کسی اور کو دہاتا شروع
کردیتا ہوں تاکہ تہماری یہ تکلیف دور ہوجائے۔ اگر یہ محفی اپنی فحبت کے دعوے
میں سچاہے تو اس وقت یکی کہے گا کہ تم اس سے زیادہ زور سے دبادو اور زیادہ تکلیف
میں سچاہے تو اس وقت یکی کہے گا کہ تم اس سے زیادہ زور سے دبادو اور زیادہ تکلیف
کردیتا ہوں تاکہ کہ میں تو مدتوں سے تہماری ملاقات کا طالب تھا اور یہ شعر پڑھے گا

نہ نثود نعیب وشمن کہ شود ہلاک تیغت مر دوستال سلامت کہ تو تخبر آزمائی

د شمن کو یہ نصیب ند ہو کہ وہ تیری مکوار سے ہلاک ہوجائیں۔ دوستوں کا سر سلامت ہے آپ اپنا تحفیراس پر آزمائیں۔

تكاليف پر"انالله" پڑھنے والے

ای طرح اللہ تعالی کی طرف ہے جو تکالیف آئی ہیں حقیقت میں ان بھروں کے درجات کی بائدی کے لئے آئی ہیں جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے واللہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ ولنبلونكم بشئى من العوف والمجوع وتقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين ۞ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راحعون اولئك عليهم صلوا من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ﴾

اوذكرهاالمالاعلى القارى في المرقاة شرح المشكوة ص معهم المولات بهم حبيس ضرور بالعرور آزماتي هي بمهم بمهم خوف سي آزماتي هي بمهم بمهم بمهم الرائي هي كي بوجائي كي بمهم تمهمارے مالوں بي كي بوجائے گي، بهم تمهمارے امزہ اور اقرباء بي اور يلئے جلنے والول بي كي بوجائے گي، بهم تمهمارے بعلوں بي كي بوجائے گي، بهر تم في موجائے گي، بهر آئے فرمایا كہ ان لوگوں كو خوشخبري ساوو جو ان مشكل ترين آزمائشوں پر مبر كريں اور يہ كميہ ديں۔ انا لله وانا اليه راجعون اليے لوگوں پر الله تعالى كى رحميں بيں اور يكى لوگ بدائے۔ پر

بہر مال، یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بیٹروں کو بعض او قات اس کے تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔

ہم دوست کو تکلیف دیتے ہیں

میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض او قات بزے وجد کے انداز میں یہ شعر پر حاکرتے تھے کہ ۔

> ما پروریم دخمن وما می شخیم دونست کس دا چول وچرا نه رسد ور قضاء ما

یعنی بعض او قات ہم اپ دعمن کوپالتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ ہماری قضا اور تقدیر ش

### کی کوچوں وچرا کی مجل نہیں۔اس لئے کہ ہماری حکمتوں کو کون سمجھ سکتاہے۔

## ایک عجیب وغریب قصته

حضرت محيم الأمت رحمة الله عليه في اين مواحظ من ايك قصة لكعاب كرايك شہر میں وو آدی بستر مرگ پر تھے۔ مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک يبودي تفا۔ اس يبودي كے ول ميں مجھلى كھانے كى خواہش پيدا ہوكى اور مجھلى قريب میں کہیں ملتی نہیں تھی۔ اور اس مسلمان کے دل میں روغن زینون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالی نے وو فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے فرملیا کہ فلاں شہر میں ایک يودي مرنے كے قريب ب اور اس كاول مجملي كوانے كو جاو رہا ہے۔ تم ايساكروك ایک چھل لے کراس کے گھرے تالاب ٹس ڈال دو تاکہ وہ چھل کھا کرائی خواہش ہوری کرلے۔ دو سرے فرشتے سے فرالیا کہ فلال شہریں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کاروخن نہون کھانے کو دل جاہ رہا ہے۔ اور روخن نہون اس کی الماری ك اندر موجود ہے۔ تم جاؤ اور اس كا روغن نكال كر ضائح كروو تاك وہ ايلى خواہش بوری ند کرسکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مثن پر چلے، رائے میں ان دونوں کی الما قات ہو گئی۔ دولول نے ایک دو سرے سے بوچھاک تم کس کام پر جارہے ہو؟ ایک فرشتے نے ہلا کہ من فلال میووی کو مجملی کھلانے جارہا ہوں۔ وو سرے فرشتے نے کہا کہ یں فلال مسلمان کا روفن زجون ضائع کرنے جارہا ہوں۔ دونوں کو تجب ہوا کہ ہم وولول کو دو متغلو کامول کا تھم کیول دیا گیا؟ لیکن چو تک اللہ تعالی کا تھم تھا اس لئے دولول نے جاکرانا اپناکام بورا کرلیا۔

جب والمن آئے تو وونوں نے مرض کیا کہ یا اللہ ایم نے آپ کے عظم کی تھیل تو کمل لیکن سے بات ہماری سمجھ میں ہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے عظم کو مانے والا تھا اور اس کے پاس روغن زیمون موجود تھلہ اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیمون ضافر اس کے پاس مجھلی موجود بھی دیون ضافع کرادیا۔ اور دو مری طرف ایک پیودی تھااور اس کے پاس مجھلی موجود بھی

نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو چھلی کھلادی؟ اس لئے ہماری سجھیٹ انہیں آئی کہ کیا قصہ ہے؟ اللہ تعالی نے جواب میں فربایا کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پہتہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معالمہ کافروں کے ساتھ پچھا اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ پچھا اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معالمہ یہ ہے کہ چو تکہ کافر ہجی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً بھی صدقہ فیرات کردیا۔ بھی کسی فقیر کی میں دنیا میں اگرچہ آخرت میں ہمارے ہاں مقبول نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حمال ونیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے باس مقبول نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حمال ونیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے باس آئیں تو ان کی کسی نیکی کا پیل آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حمال ونیا میں جاتھ ہمارا معالمہ جدا ہے۔ وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں برلہ باتی شہور اور معارف کے ساتھ ہمارا معالمہ جدا ہے۔ وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حمال ونیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حمال ونیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حمال ونیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئیں قرائیاہوں سے پاک وصاف ہو کر آئیں۔

البدا اس ببودی نے بتنے نیک اعمال کے نتے ان سب کابدلہ ہم نے دے دیا تھا،
صرف ایک نیک کابدلہ دینا باتی تعلد اور اب یہ ہارے پاس آرہا تعلد جب اس کے دل
میں مجھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اُس کی اِس خواہش کو پورا کرتے ہوئے
اس کو مجھلی کھلادی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے قواس کی نیکیوں کا حساب چکا ہوا ہو۔
اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باتی سارے گناہ تو محاف ہو بچے نتے البتہ ایک گناہ
اس کے سمریہ باتی تعلد اور اب یہ ہمارے پاس آئے والا تعلد اگر ای طالت ہیں ہمارے
پاس آجا تا قواس کا یہ گناہ اس کے نامہ اعمال ہیں ہو تا۔ اس لئے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا
دوغن نہون ضائع کر کے اور اس کی خواہش کو تو ژکر اس کے دل پر ایک چوٹ اور
پاس آئے تو بالکل پاک وصاف ہو کر آئے۔ ہمرطان اللہ تعالی کی حکمتوں کا کون اور اک
کرسکتا ہے۔ کیا ہماری یہ چھوٹی می محل ان حکمتوں کا اصلا کرسکتی ہے؟ اللہ تعالی کی
حکمتوں کے تحت کا نامہ کا یہ نظام پھل رہا ہے۔ ان کی حکمتیں اس کا نامہ ہیں متعرف

جیں۔ انسان کے بس کاکام نہیں کہ وہ ان کا ادر اک بھی کرسکے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون می تھت جاری ہے۔

## به تكاليف اضطراري مجابدات بي

المارے حضرت واکثر عبدالحی صاحب قدس الله مره فرمایا کرتے تھے کہ بہلے زمانے میں لوگ جب اپنی اصلاح کرنے کے لئے کی مخ یا کی بزرگ کے پاس جاتے تو وہ بزرگ اور بیخ ان سے بہت سے مجلدات اور ریاضیں کرایا کرتے تھے۔ یہ مجلدات اختیاری ہوتے تھے۔ اب اس موجودہ دور ش دہ بڑے برے مجاہدات نہیں کرائے جاتے۔ کیکن اللہ تعالی نے ان بندوں کو مجاہرات سے محروم نہیں فرمایا، ملکہ بعض اوقات الله تعالى كى طرف سے ايسے بندول سے اضطراري اور زبردسي مجابره كرايا جا ہے۔ اور ان اصطراری مجلدات کے ذریعہ انسان کو جو ترقی ہوتی ہے وہ اختیاری علبدات کے مقابلے میں زیادہ تیز رفآری سے موتی ہے ----- چنانچہ سحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کی زندگی میں اعتیاری مجلدات استے نہیں ہے۔ مثلاً ان کے بہال یہ نہیں تفاکہ جان ہو جو کرفاقہ کیا جارہا ہے۔ یا جان ہو جو کر تکلیف وی جاری ہے و فیرو۔ لیکن ان کی زندگی میں اضطراری مجلدات بے شار تھے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ بڑھنے کی پاداش یں ان کو تبتی ہوئی رہے پر لٹلیا جا تا تھا، سینے پر پھرکی سلیس رکھی جاتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاساتھ دینے کی پاداش میں ان برنہ جانے کیے کیے ظلم کے جاتے تے، یہ سب مجلدات اضطراری تھے۔ اور ان اضطراری مجلدات کے نیتج میں محاب كرام ك درجات است بلند موسك كد اب كوئى فيرسحالي ان ك مقام كو چهو نيس سكا -----اس لئے فرایا کہ اضطراری مجلدات سے درجات زیادہ تیزر قاری سے بلند ہو ہے میں۔ اور انسان نیز ر ناری سے ترقی کرتا ہے۔ الندا انسان کوجو تکالف، پریشانیاں اور عاریاں آری ہیں۔ یہ سب اضطراری مجلدات کرائے جارہے ہیں۔ اور جس کو ہم تكليف سجم رب بي- حقيقت بن وه الله تعالى كى رحمت اور مُحبّت كا عنوان موتى

4

# ان تکالیف کی تیسری مثل

مثل ایک چھوٹا کید ہے، وہ نہانے اور ہاتھ مند ڈھلوانے سے گھرا ہے۔ اور اس کو نہلادی ہے۔ اور اس کا نہانے سے الکی خیادی ہوتی ہے، لیکن مال ذیروسی بکڑ کر اس کو نہلادی ہے۔ اور اس کا ممیل کیل دور کردیتی ہے۔ اب نہانے کے دور ان وہ رو تا بھی ہے۔ چین ہلا ہی ہے، اس کے باوجود مال اس کو نہیں چھو ڑتی ہے۔۔۔۔۔ اب وہ کید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جھ پر علم اور زیادتی ہوری ہے۔ جمعے تکلیف پہنچائی جاری ہے۔ لیکن مال شفقت اور خبت کی وجہ سے بچے کو نہلاری ہے۔ اور اس کا ممیل کیل دور کرری ہے۔ اور اس کا جم صاف کرری ہے۔۔ اور اس کا میل کیل دور کردی ہے۔ اور اس کا جم صاف کردی ہے۔ اور اس کا میل کیل دور کردی ہے۔ اور اس کا جم کا کہ میری مال کرتی تھی۔ وہ بدی خبت اور شفقت کا عمل تھا، سے نہلانے ڈھلانے کا جو کام میری مال کرتی تھی۔ وہ بدی خبت اور شفقت کا عمل تھا، جس کو میں ظلم اور زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری مال میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں گلم اور زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری مال میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں گلم اور زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری مال میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں گلم اور زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری مال میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں گلم اور زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری مال میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں گلم اور دیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری مال میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں گلم اور دیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری مال میرا میل کیل دور نہ کرتی تو میں گلم دور نہ کرتی تو میں میرا میں دور نہ کرتی تو میں گلم دور نہ کرتی تو میں ہا تا۔

# چو تقى مثال

یا مثلاً ایک بنج کو ماں باپ نے اسکول میں داخل کردیا، اب روزانہ منح کو ماں باپ ذہر تی اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ اسکول جاتے وقت وہ بچہ رو تا چیخا ہے۔ چلاتا ہے، اور اسکول میں چار پانچ کھنٹے بیٹنے کو اپنے لئے قید سمجھتا ہے۔ لیکن بنچ کے ساتھ مخبت کا نقاضہ یہ ہے کہ اس کو زیر دستی اسکول بھیجیں۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہو گا تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر بجبین میں ماں باپ ذیر دستی جھے اسکول نہ بھیجتے اور جھے نہ کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر بجبین میں ماں باپ ذیر دستی جھے اسکول نہ بھیجتے اور جھے نہ پڑھاتے تو آج میں پڑھے تکھوں کی صف میں شامل نہ ہو تا۔ بلکہ جائل رہ جاتا۔

ای طرح اللہ تعالی کی طرف سے انسان پر جو تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مُخبت اور شفقت کا میں نقاضہ ہے۔ اور انسان کے درجات بلند کرنے کے اللہ تعالیٰ کی مُخبت اور شفقت کا میں نقاضہ ہے۔ اور انسان کے درجات بلند کرنے کے

لے اس کو یہ تکالف دی جاری ہیں۔ بشر طیکہ ان تکالف میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کے اس کو یہ تکالف میں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہی رحمت ہیں۔ رحمت ہیں۔

### حضرت الوب عليه السلام اور تكاليف

حضرت ابوب علیہ السلام کو دیکھئے۔ کیسی سخت نیاری کے اندر جملا ہوئے کہ اس عاری کے تصور کرنے سے انسان کے رو تکئے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھراس باری کے اندر شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آپ کو تکلیف دیے کے لئے یہ کہنا شروع كرواك آپ كے كنابول كى وجد سے يہ زيارى آئى ہے اور اللہ تعالى تم سے ناراض ہیں۔ اس لئے آپ کو اس تکلیف کے اندر جٹلا کردیا ہے، اور اللہ تعالی کے خضب اور قركى وج سے آپ كويد تكالف آرى بي - اور اس ير اس في اي ولاكل بحى بيش كے-اس موقع ير حضرت ابوب عليه السلام في شيطان سے مناظره كيا، بائبل كے محيفه الوبی میں اب بھی اس مناظرے کے بارے میں کھے تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ عظرت الوب عليه السلام فے شيطان كے جواب من فرمايا كه تهماري بات ورست نبيس كه يه ياري اور تكايف ميرے كنابول كى وجدے الله كے فضب اور قرك طور ير آكى بـ ملك بية تكاليف ميرے خالق اور ميرے مالك كى طرف سے نحبت كا منوان ب- اور الله تعالى الى رحمت اور شفقت كى وجد سے يه تكاليف دے رہے يوس من الله تعالى سے يه وعالو ضرور مانکا مول که یا الله مجھے اس باری سے شفاعطا فرماد بھے۔ لیکن مجھے الله تعالی ے اس باری پر گلہ اور فکوہ نہیں ہے اور مجھے اس باری پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ الله تعالى في محصرية عارى كول دى بي؟ اور الحمدالله، روزاند من الله تعالى كى طرف رجوع كرما مول- اوريه دعاكر مامول كه:

> ﴿ رب انبی مسنی الضروانت ارحم الراحمین ﴾ "اے اللہ الجمعے یہ تکلیف ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس

### تكليف كودور فرماد يجير"-

الندایہ بیرا اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ہی ان کی طرف سے عطام اور جب وہ جھے اس تکلیف کے دوران اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توثیق دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی طامت ہے کہ یہ تکلیف بھی ان کی طرف سے رحمت اور مُحبّت کا ایک عنوان ہے ۔۔۔۔۔یہ ساری باتی "صحیفہ ایولی" میں موجود ہیں۔

### تكاليف كے رحمت ہونے كى علامات

اس میں حضرت ابوب علیہ السلام نے اس کی علامات ہتادیں کہ کون می تعلیف!للہ تعالی کی طرف سے قراور عذاب ہوتی ہے اور کون می تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور انعام موتی ہے۔ وہ علامت بہ ہے کہ بہلی متم کی تکلیف میں انسان اللہ تعالی ے گلہ فیکوہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی نقربر پر اعتراض کرتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور دو سری متم کی تکلیف میں اللہ تعالی سے گلہ شکوہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن دعاکرتاہے کہ یا اللہ ، میں کمزور ہوں اور اس تکلیف اور آزمائش کا متحمل نہیں مول- ابني رحمت سے مجھے اس تكليف اور آزمائش سے نكال ديجے ----- للذاجب ممجی صدے کے وقت، تکلیف اور پریشانی کے وقت، بھاری میں اللہ تعالی کی طرف رجوع كرف كى توفق موجائ قو سمحه لوكه الحمدالله يديارى يديريشاني، يد تكليف الله تعالی کی طرف سے رحمت ہے اس صورت میں گھرانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ب تکلیف بالآخر انشاء الله ونیا اور آخرت می تمهارے لئے خیر کاذر بعد ہے گی۔ بس شرط ب ے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کی توفق موجائے۔اس لئے کہ اگریہ تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے قبراور فضب ہو تا تو اس صورت میں اللہ تعالی اس تکلیف کے اندر اینا الم لینے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفق ہی نہ دیتے۔ جب وہ اپنی طرف رجوع كرف كى تونق دے رہے بيں توبداس بات كى علامت ہے كربد تكليف ان كى طرف ے رحمت ہے۔

## دعاكى قبوليت كى علامت

البترب اشکال پیدا ہو تا ہے کہ بعض او قات جب تکلیف کے اندر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ تکلیف اور پریٹانی نہیں جاتی اور دعا قبول نہیں ہوتی۔۔۔۔ اس کاجواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ شن دعا کرنے اور عرض معروض ہیں کرنے کی توفق مل جانای اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ ورنہ دعا کرنے کی جمی توفق نہ لمتی۔ اور اب اس صورت کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ ورنہ دعا کرنے کی جمی توفق نہ لمتی۔ اور اب اس صورت میں تکلیف پر الگ انعام حاصل ہوگا، اور اس دعا کرنے پر الگ انعام حاصل ہوگا، اور اس دعا کرنے ہوگی، اس پر الگ انعام حلے گا۔ لہذا یہ تکلیف رفع درجات کاؤراجہ بن ری ہے۔ اس کے بارے میں مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

### ﴿كفتآن"الله"تولبيكماست﴾

لینی جمی وقت تو ہمارا نام لیتا ہے اور "الله" کہتا ہے تو سے تیرا" الله" کہتا ہی ہماری طرف سے "لبیک" کہتا ہے، اور تہمارا الله کہتا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تہماری پکار کوس لیا اور اس کو قبول بھی کرلیا۔ لہذا وعا کی توفیق ہوجاتا ہی ہماری طرف سے دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ البتہ یہ ہماری حکمت کا نقاضہ ہے کہ کب اس پریشانی کو تم سے دور کرنا ہے اور کب تک اس کو باتی رکھنا ہے۔ تم جلد باز ہو، اس لئے جلدی اس تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہو، لیکن اگر اس تکلیف کو پکھ دیر کے بعد دور کیا جائے گا تو اس کے نتیج بیس تہمارے ورجات بہت زیادہ بلند ہوجائیں گے۔ البذا تکلیف بیس سے گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہئے۔ البتہ یہ دعا ضرور کرنی چاہئے کہ یا اللہ، بیس کرور ہوں۔ جھے کہ داشت نہیں ہورہا ہے۔ جھے سے یہ تکلیف دور فرماد ہے۔

### حفرت عاجي امداد الله صاحب" كاليك واقعه

الكيف الكف كى چزنبيل كه آدمى به وعاكرے كه يا الله ، مجھے الكيف دے دي-لیکن جب تکلیف آجائے تو وہ صرکرنے کی چیز ہے۔ اور مبر کامطلب سے کہ اس بر كله فكوه نه كرے - چنانيد حضور اقدس صلى الله طيه وسلم في تكاليف سے بناه ماكل ہے۔ ایک وعامی آپ نے فرملیا: یا اللہ ، میں آپ سے بری بری پیار ہوں سے اور برے يُرے امراض سے بناہ مانکا ہوں۔ ليكن جب بمبي تكليف آئي تو اس كو اسے حن ميں بھی رحمت سمجما، اور اس کے ازالے کی بھی دعا ماگل ----- حصرت تھانوی رحمة الله عليه لے اسے مواعظ میں يہ قِفتہ لكھا ہے كه ايك مرحبہ حضرت حاتى الداد الله صاحب رحمة الله عليه مجلس مين بيد مضمون بيان فرمار بي تق كد جنني الكايف موتى بين بيرب الله تعالى كى طرف سے رحمت اور انعام موتى ين- بشرطيكه وه ينده اس كى قدر پيانے اور الله تعالی کی طرف رجوع کرے۔ اس بیان کے دوران ایک فخص مجلس میں آیا،جو کوڑھ کا مریض تھا، اور اس بیاری کی وجہ ستے اس کاسارا جسم گلاہوا تھا۔ مجلس میں آگر حعرت عامی صاحب سے کہا کہ حعرت، دعافراد بھے کہ اللہ تعالی میری بد الکیف دور فرمادے ----- ماضرین یہ سوچے لکے کہ اہمی تو حضرت یہ بیان فرمادہے تھے کہ جتنی تكالف موتى يس- وه سب الله تعالى كى طرف سے انعام اور رحمت موتى يس- اورب من اس جاری کے ازالے کی دعا کرارہا ہے۔ اب کیا حضرت عالی صاحب یہ دعا فرمائمیں مے کہ یا اللہ اس رحت کو دور کردیجے؟ ----- حضرت حاتی صاحب نے دعا کے لتے باتھ اٹھائے اور فرمایا: یا اللہ میہ بھاری اور تکلیف جو اس بھے کو ہے اگرچہ میہ بھی آپ کی رحمت کاعنوان ہے۔ لیکن ہم اٹی کمزوری کی وجد سے اس رحمت اور لعمت ے متمل نہیں ہیں۔ ابذا اے اللہ اس باری کی لعت کو صحت کی لعت سے تبدیل فراد بیجے ---- یہ ہے دین کی فہم جو پر رگوں کی محبت سے حاصل کی جاتی ہے۔

#### خلاصدحديث

بہرطال، اس مدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے فہت قراتے ہیں تو اس کو کسی آزمائش ہیں جٹلا فرمادیتے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جھے اس بندے کا رونا اور اس کا پکارنا، اور اس کا گریہ وزاری کرنا جمیں اچھا لگتا ہے۔ اس لئے ہم اس پکار تکلیف وے رہے ہیں، ٹاکہ یہ اس تکلیف کے اندر ہمیں پکارے۔ اور پھر ہم اس پکار کے نتیج ہیں اس کے درجات بلند کریں۔ اور اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیاری اور تکلیف سے اپنی پناہ میں دکھے۔ اور اگر تکلیف آئے تو اس پر مبر کرنے کی تونی عطا فرمائے۔ اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی تونی عطا فرمائے۔ اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی تونی عطا فرمائے۔ اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی تونی عطا فرمائے۔ آئین۔

## تكاليف ميس عاجزي كااظبرار كرنا جائ

اور اس تکلیف کا اظہار کرتے تھے۔ اب بظاہر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف پر ہائے ہائے کرتا تھے، اور اس تکلیف کا اظہار کرتا تو ہے میری ہے، اور اس تکلیف پر شکوہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کیل دئی گئی اور تکلیف پر ہے میری یا شکوہ کرتا ورست نہیں، ۔۔۔۔۔ اس کا جواب بھی اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں جواب بھی اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ شکایت کی وجہ سے تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ فراتے ہیں کہ جھے تکلیف ای وجہ سے دی گئی ہے کہ ہیں اللہ تعالی کے ملئے اپی شکتی اور بندگی کا اظہار کوں، اور اپنی عابزی کا اظہار کروں اور اس تکلیف پر ہائے ہائے ہمی کروں۔ یہ تکلیف جھے اور اپنی عابزی کا اظہار کروں اور اس تکلیف پر ہائے ہائے ہمی کروں۔ یہ تکلیف جھے اس کے دی گئی ہے کہ میری آئیں سنتا مقصود ہے۔ میری گریہ و ذاری سنتا مقصود ہے۔ اس کے دی گئی ہے کہ میری آئیں سنتا مقصود ہے۔

### ایک بزرگ کاواقعه

یں نے اپ والد باجد حضرت مفتی محد شفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ساکہ ایک مرجہ ایک بررگ بار ہے ، ایک وو مرے بررگ ان کی میادت کے لئے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جاکر دیکھا کہ وہ بجار بررگ "الجمداللہ ، الجمداللہ "کا ورد کررہ ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ آپ کا یہ ممل تو بہت اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالی کا شکر اوا کررہ ہیں ، لیکن اس موقع پر تھوڑی می ہائے ہائے بھی کرو۔ اور جب تک ہائے ہائے ہیں کروگ و شفانہیں ہوگ ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کویہ تکلیف اس لئے دی ہ کہ آپ اللہ تعالی کے مضاور کریہ وزاری بھی کریں اور بندگی کا نقاضہ ہمی ہے کہ کہ آپ اللہ تعالی کے حضور کریہ وزاری بھی کریں اور بندگی کا نقاضہ ہمی ہے کہ آدی اللہ تعالی کے سائے بہادر نہ بین اور بندگی کا نقاضہ ہمی ہے کہ آدی اللہ تعالی کے سائے بہادر نہ بین بادر نہ بین اور کروروی کا اظہار کرے ، اور بید کہ کہ یا اللہ ، ہیں عابر اور کروروں ، اس بیاری کا متحل نہیں ہوں۔ میری سے بیادی ور فرماد و بندی سے سرح م ، بڑے ایکھ شعر کہا کرتے تھے ، ایک شعر میں انہوں نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کہا کہا کہ نے فرمایا کہ ۔

اس قدر بھی منبط فم اچھا نہیں قرئا ہے حسن کا پندار کیا

یعنی جب اللہ تعالی تہیں کوئی تکلیف دے دہے ہیں تواس تکلیف پراس قدر منبط
کرنا کہ آدی کے منہ سے آہ بھی نہ نکلے اور تکلیف کا ذرہ برابر بھی اظہار نہ ہو، یہ بھی
کوئی اچھی بات نہیں۔ کیااس کے ذریعہ اللہ تعالی کے سامنے بہادری دکھانا مقصود ہے
کہ آپ کوجو کرنا ہے کرلیں۔ ہم تو دیسے کے دیسے ہی رہیں گے۔۔۔۔۔العیاذ باللہ۔۔۔۔۔
اس کے اللہ تعالی کے سامنے عابری کا ظہار کرنا جائے۔

### ایک عبرت آموزواقعه

حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھناہے کہ ابکہ مرتبہ کسی طال میں ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ جس میں اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ۔۔۔

لیس لی فی سواک حظ فکیف ماشفت فاختبرنی

اے اللہ اللہ اللہ اللہ علاوہ جھے کی کی ذات میں کی کام میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں۔ جھے آزما کر وکھ لیں ۔۔۔۔ العیاذ باللہ ۔۔۔۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی دعوت دے دی ، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا پیشاب بند ہوگیا، اب مثانہ پیشاب ہے بھرا ہوا ہے، لیکن خارج ہونے کا راستہ نہیں۔ کی دن اس حالت میں گزر گئے۔ بالآخر سختہ ہوا کہ کتن فلا بات میرے منہ ہے نکل گئی ختی، ان بزرگ کے پاس چھوٹ چھوٹ چھوٹ نے پورٹ نے کے آیا کرتے تھے۔ اس حالت میں وہ ان بچوں سے کہتے کہ چھوٹ سے نکل کئی میں وہ ان بچوں سے کہتے کہ ادعولعہ کم الکذاب اپنے جھوٹ بیاک لئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرد کہ جھے اس بیاری سے نکال دے۔ اس لئے کہ اس نے جھوٹا دعوی کردیا تھا۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے دکھادیا کہ مارے نہیں ہے۔ ادے اللہ تعالیٰ نے دکھادیا کہ مارے نہیں ہے۔ ادے آئد تعالیٰ کے دکھادیا کہ مارے نہیں جے۔ ادے تم کو تو پیشاب کے اندر مزہ نہیں ہے۔ ادے تم کو تو پیشاب کے اندر مزہ نہیں جا درے تم کو تو پیشاب کے اندر

## تكاليف مي حضور في كاطريقه

النداند تو تنظیف پر شکوہ ہو، اور نہ تنظیف پر بہادری کا اظہار ہو۔ بلکہ دونوں کے درمیان احتدال اور شنت کا راستہ احتیار کرنا چاہئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات کی تنگیف میں شعب حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ اس موقع پر آپ بار بار اپنا دست مبارک پانی میں جھوتے اور چرے پر ملتے شعے اور اس

تکلیف کا اظہار فرائے۔ اور حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہائے اس موقع پر فرایا:
واکرب اباہ میرے والد کو کتنی تکلیف ہوری ہے۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرایا: لاکرب اید کہ بعد الیوم آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی
تکلیف آئیں ہوگ۔ دیکھے اس میں آپ نے اس تکلیف کا اظہار فرایا۔ لیکن فکوہ آئیں
فرایا۔ بلکہ اگل منزل کے راحت و آرام کی طرف اشارہ فرادیا۔ یہ ہے شقت طرفقہ۔
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ایرائیم کا انتقال ہوا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

### ﴿انابفراقك ياابراهيم لمحزونون

اے اہراہیم ہمیں تہماری جدائی پر ہوا صدمہ ہے۔۔۔۔۔ آپ کی بیٹی صفرت زینب رضی اللہ عنہا کا کچہ آپ کی گودیس اس کی جان نگل ری ہے، آپ کی آف مضی اللہ عنہا کا کچہ آپ کی گودیس اظہار عبدے اور اظہار بندگ ہے کہ اے اللہ، فیصلہ تو آپ کا برحق ہے۔ لیکن آپ نے یہ تکلیف اس کے دی ہے کہ میں آپ کے مائے عاجزی کا اظہار کروں اور آنسو بہاؤں، گریہ و ذاری کروں۔

الداشت يه ب كه كله شكوه بحى نه مو اور بهادرى كا اظهار بحى نه موه بلكه الله تعالى على ماشت يه به ما الله تعالى على ماشت ما ماره كريد كه كريا الله - ميرى اس تكليف كو دور فرباد - يى مسنون طريق به الله على الله ما ما موم كا منبوم ب الله تعالى اس كى صحح فهم بم كو عطا فربائد اور اس ير عمل كرنے كى تونى عطا فربائے آين

وآخردعواناان الحمدلله رب العالمين





تاريخ نطاب: ١١٥ كارى ١٩٩١م

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کر اچی

وتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ے

### بم الله الرحن الرحيم

# حلال روز گار نه چھو ژیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدناونبينا ومولانا عمداً عبده وسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من رزق فى شيئى فَلْيلزمه من جُعِلَت معيشة فى شئ فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه-

(كترالعمال حديث نمير ٩٣٨٦ \_ اتحاف السادة المتقين ٤: ٢٨٧)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ : جس فخص کو جس کام کے ذریعہ رزق بل رہا ہو' اسکو چاہئے کہ وہ اس کام بیں لگا رہے' اپنے افتیار اور حرضی سے بلاوجہ اسکو نہ چموڑے اور جس فخص کا روزگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو تو وہ فخص اس روزگار کو چھوڑ کر دو سری طرف خطل نہ ہو۔ جب تک کہ وہ روزگار خود سے بدل جائے یا اس روزگار میں خود سے ناموافقت پیدا ہو جائے۔

### رزق کا ذرایعہ منجانب اللہ ہے۔

جب اللہ تبارک و تعالی نے کی مخص کے لئے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقرر فرما دیا' وہ مخص اس میں لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعہ اسکو رزق مل رہا ہے تو اب بلادجہ اس روزگار کو چھوڑ کر الگ نہ ہو' بلکہ اس میں لگا رہے' آو فتیکہ وہ خود اسکے ہاتھ سے فکل جائے یا ایسی ناموافقت پیدا ہو جائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پرجیانی کا سبب ہو گا۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالی نے کی ذریعہ سے رزق وابستہ کر دیا ہے تو یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے' اور اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو اس کام میں نگایا گیا ہے اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے' کو نکھ ویے تو رزق کے حصول کے ہزاروں راستے اور طریعے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی نے کی مخص کے ہزاروں راستے اور طریعے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالی نے کی مخص کے ہزاروں راستے اور طریعے کو رزق عاصل کرنے کا سبب بنا دیا تو یہ منجانب اللہ عربی خاص طریعے کو رزق عاصل کرنے کا سبب بنا دیا تو یہ منجانب اللہ عربی اللہ عربی طرف سے بلاوجہ نہ چھوڑے۔

## روز گار اور معیشت کا نظام خداوندی

دیکھئے: اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ کتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (الرُّرْف:٣٣)

یعنی ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقتیم کی ہے۔ وہ اس لمرح کہ تمی انسان کے دل ہیں حاجت پیدا کی اور دو مرے انسان کے دل میں اس حاجت کو بورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا۔ ذرا غور کریں کہ انسان کی طاجتیں اور ضرور تیں کتنی ہی ؟ روئی کی اے ضرورت ہے کیڑے کی اے ضرورت ہے۔ مکان کی اے ضرورت ہے ، گر کا سازوسامان اور برتوں کی اے ضرورت ہے جمویا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے اے بے شار اشیاء کی ضرورت برتی ہے۔ سوال سے ہے کہ کیا بوری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی کافرنس کی تھی اور اس کافرنس میں انسان کو پیش آنے والی ضروریات کو شار کیا تھا۔ اور پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اٹنے لوگ كيڑا بنائيں' اتنے انسان برتن بنائيں۔ اتنے انسان جوتے بنائيں ' اتنے انسان گذم بیدا کریں اور اتنے انسان جاول بیدا کریں وغیرہ۔ اگر تمام انسان ملکر کانفرنس کر کے یہ ملے کرنا چاہے تب بھی یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی تمام ضروریات کا احاطہ کرلیں' اور پھر آپس میں تقتیم کار بھی کریں کہ تم یہ کام کرنا' تم فلال چیز کی دکان کرنا اور تم فلال چز کی دو کان کرنا۔ یہ تو اللہ تعالی کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے ایک انسان کے ول میں یہ ڈال دیا کہ تم گندم اگاؤ۔ دو سرے انسان کے ول یں یہ وال دیا کہ تم آئے کی چک گاؤ۔ ایک کے دل یس یہ وال دیا کہ

ھاول پیدا کرو۔ ایک انسان کے دل میں سے ڈال دیا کہ تم تھی گی د کان نگاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخص کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی حاجتیں ہیں' چنانچہ جب آپ کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس چیے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی وہ حاجت انشاء اللہ ضرور پوری ہو جائیگی۔

# تقتيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے بوے بمائی جناب زک کیفی صاحب اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے محبت یافتہ تھے۔ ایک ون انہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض او قات اللہ تعالی ایسے ایسے منظر ر کھا تا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ربوبیت اور رزاقیت کے آگے سجدہ ریز موتے بغیر شیں رہ سکا۔ لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی دکان "ادارہ اسلامیات" کے نام سے ہے۔ وہال بیٹا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب میں نے مبح کو گھرے و کان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش مروع ہو گئے۔ اس وقت میرے ول میں خیال آیا کہ الی شدید بارش ہو ر بی ہے' اس وقت سارا نظام زندگی تلیث ہے' ایسے میں وکان جا کر کیا كرد ثا؟ كتاب خريد نے كے كون دكان ير آيكا۔ اس لئے كه ايے وقت میں اول تو لوگ گھرے باہر نہیں نکتے۔ اگر نکلتے بھی ہیں تو شدید ضرورت کے لئے نکتے ہیں کتاب اور خاص طور پر دین کتاب تو ایس چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے انہ کوئی دو سری ضرورت بوری ہو کتی ہے ' اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات بوری ہو جا کیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے الذایے میں کون گا کہ کتاب خرید نے آنگا؟ اور میں دکان پر جا کر کیا کرونگا؟ لیکن ساخمہ بی دل میں پیہ خیال آیا

كه ميں نے تو اينے روزگار كے لئے ايك طريقه اختيار كيا ہے اور الله تعالی نے اس طریقے کو میرے لئے رزق کے حصول کا ایک ذراید بنایا ہے ' اسلئے میرا کام میہ ہے کہ میں جا کر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں ' جاہے کوئی گا کہ آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے جیمتری اٹھائی اور دو کان کی طرف روانہ ہو حمیا' جا کر دو کان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی' اس خیال سے کہ گاکب تو کوئی آئیگا نہیں۔ تموزی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ اینے اور برماتی ڈال کر آرہے ہیں اور کتابیں خرید رہے ہیں اور الی كتابين فريد رہے ہيں كہ جن كى بظا مروقتى ضرورت بھى نظر نسي آرى تھی۔ چنانچہ جتنی بکری اور دونوں میں ہوتی تھی تعربیاً اتنی ہی بکری اس بارش میں بھی ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ ااگر کوئی انسان عقل سے سوہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون ویل کتاب خرید نے آنگا؟ لیکن اللہ تعالی نے ان کے ولول میں بیہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خرید س۔ اور میرے دل میں بیہ ڈالا کہ تم جا کر دوکان کھولو۔ مجھے پیول کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت تھی۔ اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ ان کو کتاب مل ملی جھے يبي مل گئے۔ يه نظام صرف الله تعالى بنا كتے جي كوئي مخص يہ جا ہے كه میں منصوبے کے ذریعہ اور کانفرنس کر کے بیہ نظام بنا لوں؟ باہمی منصوب بندی کر کے بنالول تو مجھی ساری عمر نمیں بنا سکتا۔

## رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس بات میں غور کرد کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے ہیں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہے اور دن کے دقت نیز بھی نہیں آئی۔ تو کیا ساری دنیا کے انسانوں نے ملکہ کیا تھا ملکر کوئی انٹر نیٹنل کا نفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے دفت سویا کریں ہے؟ ظاہر ہے کہ دن کے دفت سویا کریں ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رات کے دفت سو جاؤ اور دن کے دفت کام کرو۔

## رزق کا دروا زه بند مت کرو۔

بالكل اى طرح الله تعالى نے انسان كى معيشت كا نظام بھى خود بنايا ہے اور ہراكيك كے دل ميں بيد ڈال ديا كہ تم بيد كام كرد اور تم بيد كام كرد ' المذا جب تم كو كى كام پر لگا ديا كميا اور تمهارا رزق ايك ذريعيہ ہے وابستة كر ديا كميا تو بيد كام خود ہے نہيں ہو كميا بلكہ كى كرنے والے نے كيا' اور كى مسلحت ہے کیا' لہذا اب بلاوجہ اس طال ذریعہ رزق کو چھوڑ کر کوئی اور زریعہ افتیار کرنے کی فکر مت کرو' کیا معلوم کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے اس ذریعہ بیں کوئی مسلحت رکھی ہو۔ اور تمہارے اس کام بیں گئے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے کام نکل رہے ہوں' اور تم اس وقت پورے نظام معیشت کا ایک حصہ اور پرزہ بنے ہوئے ہو' اس لئے اپنی طرف سے اس ذریعہ کو مت چھوڑو' البتہ اگر کسی وجہ سے وہ ملازمت یا وہ تجارت خود ہی چھوٹ جائے یا اسکے اثدر ناموافقت پیدا ہو جائے' مثلاً دکان پر ہاتھ رکھ کر جیٹا ہے اور کوشش کے باوجود آمدنی بالکل نمیں ہو رہی ہے' تو اس صورت بیں بیشک اس ذریعہ کو چھوڑ کر دو سرا ذریعہ ہو رہی ہے' تو اس صورت بی بیشک اس ذریعہ کو چھوڑ کر دو سرا ذریعہ افتیار کرلے۔ لیکن جب تک کوئی الی صورت پیدا نہ ہو' اس وقت تک نورے رزق کا دروازہ بند نہ کرے۔

## یہ عطاء خداو ندی ہے۔

ہارے حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بید شعر پڑھا کرعے تھے کہ:

چیز کیہ بے طلب رسد آل دادہ فدا است
اورا تو رد کمن کہ فرستادہ فدا است
یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز طلب کے بغیر مل جائے تو
اس کو منجانب اللہ سمجھ کر اس کو رد نہ کرد' کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بھیجی ہوئی ہے۔ بسرحال' اللہ تعالیٰ نے جس ذرایعہ سے تمارا رزق
وابستہ کیا ہے اس سے لگے رہو' جب تک کہ خود ہی حالات نہ بدل
جا کیں۔

## ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

اس مدیث کے تحت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مرہ فرماتے ہیں کہ:

"ابل طریق نے ای پر تمام معاملات کو جو اللہ
تعالیٰ کی طرف ہے بندے کے ساتھ واقع ہوتے ہیں'
قیاس کیا ہے' جن کی معرفت' بصیرت اور فراست
خصوصا واقعات ہے ہو جاتی ہے' اس معرفت کے بعد
وہ ان میں تغیر اور تبدل از خود نہیں کرتے' اور یہ امر
قوم کے نزدیک مثل بدیہیات کے بلکہ مثل محسوسات
کے ہے' جبکی وہ اپنے احوال میں رعایت و کھتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگر چہ
مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگر چہ
مراہ راست رزق ہے متعلق ہے' لیکن صوفیاء کرام اس حدیث ہے یہ

براہ راست کراں سے مسل ہے ۔ بن طوعاء کرام اس عدیث ہے ہیا مسلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے' مثلاً علم میں' خلق شرا کر سائنہ تعلقان میں اُلی اس جز میں

ر کھا ہے' مثلاً علم میں' خلق خدا کے ساتھ تعلقات میں' یا کسی اور چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے' تو وہ فخص اس کو اپنی

طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم رہے۔

## حضرت عثان غیٰ نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟

حضرت عثمان عنی کی شادت کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور اسکی وجہ بھی خود حضرت عثمان عنی نے بیان فرمائی کہ حضور اقدس مستنظم الملہ اللہ تعالی تمہیں ایک قیص بہنا کیں گے اور تم اپنے جھے سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک قیص بہنا کیں گے اور تم اپنے

اختیار سے اس قیم کو مت اتارنا' لنزایہ خلافت جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرائی ہے ' یہ اللہ تعالی نے مجھے ظافت کی قیص بہنائی ہے ' میں اپنے اختیار سے اس کو نہیں اتارونگا۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کے خلاف تکوار اٹھائی' اور نہ ان کو قلع قبع کرنے کا تھم دیا۔ حالا نکہ آپ امیرالمؤمنین اور خلیفہ وقت تھے' آپ کے پاس لشکر اور فوج تھی' آپ چاہتے تو باغیوں کے ظلاف مقابلہ کر سکتے تھے' لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ بیہ باغی اور مجھ ہر حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں' اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے خلاف تکوار اٹھانے والا پسلا مخص میں موجاؤں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چموڑی اور نہ ہی باغیوں کا مقابلہ كيا الكه اين كمرك اندري محصور موكر بين محت حتى كه اين جان قربان کر دی اور جام شادت نوش فرمایا۔ شادت قبول کر لی لیکن خلافت نهیں چھوڑی۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف حضرت تھانوی ؓ نے اشارہ فرمایا کہ جب الله تعالى نے تمهارے ذمے ايك كام سرد كر ديا تو اس ميں لكے رہو' ا بن طرف ہے اس کو مت چھو ژو۔

## خدمت خلق کا منصب عطاء خداوندی ہے۔

بسرحال الله تعالی نے جب جدمت دین کا کوئی راستہ تمهارے کے تجویر فرما دیا او وہ تمهار کا طلب کے بغیر طلا ہے آراب بلاوجہ اس کو ترک نہ کرے اس کے لئے اس میں نور اور برکت ہے۔ اس طرح اہل طریق کے ساتھ اللہ تعالی کے جتے احوال اور معاطات ہوتے ہیں ان کو جائے کہ وہ ان احوال کو اللہ تعالی کی طرف ہے سجھ کر قبول کر لیں اس طرح بعض او قات کی هخص کے ساتھ اللہ تعالی کا خاص معاملہ ہو تا ہے ' مثلاً بعض کی طرف کے ساتھ اللہ تعالی کا خاص معاملہ ہو تا ہے ' مثلاً ایک شخص کی طرف کے رجوع کرتے

یں' یا دین کے معاملات میں اسکی ظرف رجوع کرتے ہیں' یا دنیادی معاملات میں اس ہے مثورہ لینے کے لئے رجوع کرتے ہیں' تو حقیقت میں یہ ایک ایبا منصب ہے جو اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمایا ہے' اسلئے کہ اللہ تعالی نے بی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ آپس کے معاملات میں اس مخص سے مدولو' یا ضرورت کے موقع پر اس شخص سے مدولو' اور جھڑے ہوں تو اس مخص سے جا کر فیصلہ کراؤ ۔ لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں بوئی' بلکہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دیں۔ تو یہ منصب اللہ تعالی کی طرف سے اس کو طا ہے' اب اپنی طرف سے اس کو طان ہے' اور اس طرف سے اس کو منجانب اللہ ہے اور اس خدمت علق کو منجانب اللہ سمجھ کرکر تا رہے۔

مثلاً بعض او قات الله تعالی خاندان میں ہے کی فض کو یہ مقام اور منصب عطا فرا دیتے ہیں کہ جمال خاندان میں کوئی جھڑا ہوا یا کوئی اہم معالمہ کرنا ہے تو لوگ فوراً اس فخص کے پاس جاتے ہیں اور اس ہے مشورہ کرتے ہیں۔اب بعض او قات وہ فخص اس بات سے گھرا تا ہے کہ دنیا کی ساری باتیں اور سارے جھڑے میرے سر ڈالے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ گھرانے کی چیز نہیں ہے 'اس لئے کہ لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کونا یہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ اسکی طرف رجوع کو 'اور یہ منصب منجانب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ اسکی طرف رجوع کو 'اور یہ منصب منجانب اللہ عطا ہوا ہے۔ کہ اسکی طرف رجوع کو 'اور یہ منصب منجانب اللہ عطا ہوا ہے۔ بہا سے جھو بیا کے جے عالم اسے بیجا سے جھو بیا سے بیجا ہے جے عالم اسے بیجا سے جھو بیجا کے جے خان کو نقارہ خدا سے جھو کو نقارہ خدا سے کو خوشی سے تبول کرلوکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے نیازی مت برتو ' بلکہ اس کو خوشی سے تبول کرلوکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے یہ خد مت سونی گئی ہے۔

### حضرت ايوب عليه السلام كاواقعه

حفرت ایوب علیہ السلام کو دیکھے کہ ایک مرتبہ آپ خسل فرہا رب سے اخسل کے دوران آپ کے اوپر سونے کی تعلیاں گرنی شروع ہو گئیں 'چنانچ حفرت ایوب علیہ السلام نے خسل کرنا چھو ڑ دیا۔ اور خلیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالی نے بوچھا کہ اے ایوب (علیہ السلام) کیا ہم نے تم کو غنی نہیں کیا 'اور تمہیں مال و دولت نہیں دی؟ پھر بھی تم اس سونے کو جمع کرنے کی طرف دو ڑ رہے ہو۔ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ : یا اللہ! بیٹک آپ نے اتا مال و دولت آپ اپنی طرف ے علیہ السلام نے فرمایا کہ : یا اللہ! بیٹک آپ نے دورات آپ اپنی طرف سے علیہ السلام نے فرمایا کہ : یا اللہ! بیٹک آپ نے دورات آپ اپنی طرف سے علیہ میرے طلب کے بغیر عطا فرما رہے ہیں 'اس سے میں کبھی ہے نیازی کا میرے طلب کے بغیر عطا فرما رہے ہیں' اس سے میں کبھی ہے نیازی کا افتحار بھی نہیں کر سکنا' آپ میرے اوپر سونے کی تخلیاں برسا رہے ہیں تو اور میں یہ کمدوں کہ جھے ضرورت نہیں ہے' جب آپ دے رہے ہیں تو اور میں یہ کمدوں کہ جس میں خاج بن کر ان کی طرف جاؤں اور ان کو حاصل میرا کام یہ ہے کہ میں مخاج بن کر ان کی طرف جاؤں اور ان کو حاصل کردں۔

بات دراصل سے ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کی نظر میں وہ "متنیال مقصود نہیں تھیں اور نہ وہ سونا مقصود تھا جو آسان سے گر رہا تھا' بلکہ ان کی نظراس دینے والی ذات پر تھی کہ کس ہاتھ سے سے دولت مل رہی ہے' اور جب دینے والی ذات اتنی عظیم ہو تو انسان کو آگے بڑھ کر اور محتاج بن کرلینا چاہیے۔ ورنہ اس سونے کی طلب نہیں تھی۔

عیدی زیادہ طلب کرنے کاواقعہ

اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد

شفیع صاحب رحمته الله علیه سب اولادول کو عید کے موقع بر عیدی ویا كرتے تھے ، ہم سب بھائى ہر سال عيد كے موقع ير جاكر ان سے مطالبه كيا كرتے تھے كہ تجھلى عيدير آپ نے بيں روپے ديے تھے۔ اس سال كراني میں اضافہ ہو گیا ہے لنذا اس سال چینیں رویے دیجئے۔ تو ہرسال بڑھا کر ما تکتے کہ ہیں کی جگہ چیس' اور چیس کی جگہ تمیں رویے اور تمیں کے پینتیں ردیے مانکتے' جواب میں حضرت والد صاحب ٌ فرماتے کہ تم چور ڈاکو لوك بو اور برسال تم زياده ما تكت بو " --- ديكي : اس وقت ام سب بھائی بر سرروزگار اور ہزاروں کمانے والے تھے' لیکن جب باپ کے پاس جاتے تو رغبت کا اظہار کر کے ان ہے مانکتے "کیوں؟ بات ورحقیقت بیہ تھی کہ نظران چیوں کی طرف نہیں علی جو جیں ' پچیس اور تمیں رویے کی شکل میں مل رہے تھے' بلکہ نظراس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ اس ہاتھ سے جو کچھ ملیگا' اس میں جو برکت اور نور ہو گا ہزاروں اور لا کھوں میں وہ برکت اور نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کے معمولی تعلقات میں انسان کا یہ حال ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اسم الحاکمین میں' ان کے ساتھ تعلق میں کیا حال ہو گا؟ لنذا جب اللہ تعالیٰ ہے مائے تو محتاج بن کر مائے' اور جب اللہ تعالٰی کی طرف ہے عطا ہو تو مخاج بن کر اس کو لیے لے۔ اس وقت ہے نیازی اختیار نہ کرے۔

چوں حمع خواہد زمن سلطان دیں فاک بیر فرق آ قاعت بعد ازیں فاک بہر فرق آقاعت بعد ازیں جب وہ یہ چاہ کروں تو جب وہ یہ چاہ رکوں تو اس بیں لذت اور مزہ ہے کہ آدی لالی بن کر اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر مائیگے اور جو لمے اس کو قبول کر لے۔

(۱۲۳

اندا جس کام پر اللہ تعالی نے لگا دیا یا جو منصب اللہ تعالی نے عطا فرما دیا ہدان کی طرف سے محص ورد میں اللہ تعالی اللہ فرما دیا ہدان کی طرف سے محت چھوڑد میں اگر حالات ایسے پیدا ہو جا کیں جن کی دجہ سے آدمی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا کوئی اپنا برا کہ دے ' مثلاً جموڑنے کے لئے کسی بڑے سے مشورہ کیا اور اس نے ہدکھ دیا کہ اب تممارے لئے اس کو چھوڑ دینا تی مناسب ہے اس کو چھوڑ دینا تی مناسب ہے اس کو چھوڑ دینا تی مناسب ہے اس کو چھوڑ دیںا تی مناسب ہے اس کو چھوڑ دینا تی

خلاصه

فلاصہ یہ ہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز کمے وہ منجانب اللہ ہے'اسکی ٹاقدری مت کرو۔

چیز کید ہے طلب رسد آل دادہ خدا ست
او را تو رد کمن کہ فرستادہ خدا ست
وہ چیزاللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھیجی ہوئی ہے اس کو رد مت کرو۔
اللہ تعالیٰ بچائے! بعض او قات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظمار کرنے ہے انجام بہت خراب ہو جاتا ہے 'العیاذ باللہ کیراللہ تعالیٰ کی طرف ہے وبال آجا آ ہے۔ لنذا جو چیز طلب کے بغیراللہ تعالیٰ کی طرف ہے آبات خدا ساز اسباب کے ذریعہ لوئی چیز مل گئی اللہ سمجھ کراس کو قبول کرایت بھی نہیں تھا' بشرطیکہ وہ طال اور جائز ہو تو منجانب اللہ سمجھ کراس کو قبول کرلینا چاہیے۔ ای طرح جس خدمت پر اللہ تعالیٰ کی کو لگا دے تو اس کو اس خدمت پر لگا رہنا چاہیے 'اس خدمت پر اللہ تعالیٰ نے طور پر دست بردار ہونے کی کوشش نہ کرے' اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے طور پر دست بردار ہونے کی کوشش نہ کرے' اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اس خدمت بے اس خدمت ہے اس خدمت ہے اس خدمت بے اس خدمت بے اس خدمت ہے اس خدمت بے نام در منب ہیں۔ ای

عطا فرما دیا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تہیں سردار بنا دیا اور لوگ تہیں اپنا قائد سجھے ہیں تو سجھ لوکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فدمت تمارے ذے سرد کی ہے، تہیں اس فدمت کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اپنے بارے ہیں یہ خیال کرو کہ جمال تک میری ذات کا تعلق ہے تو جی نہ تو قائد بننے کے لائق ہوں اور نہ سردار بننے کے لائق ہوں کیکن چو نکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس فدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فنم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آجن۔

﴿ وَآخر دعوانا ان الحمد لله رب السالمين ﴾



خطاب: حضرت موانا محر تقى عثاني صاحب مد ظلم العالى صنبط و ترتيب: محمر عيدالله ميمن

لرخ: ١٩٩٢ لريل ١٩٩١ء

مقام: جائع مجد اور ليندو- فلوريدا، امريك

"سود کو قرآن کریم نے اتنا برا گناہ قرار دیا کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا برا گناہ قرار شیس دیا۔ چنال چہ فرایا کہ "آگر تم سو نہیں چھوڑو کے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور گناہ پر نہیں کی گیا۔ چتا نچہ جو اوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے فلاف اعلان جنگ ہے یا جو لوگ خزر کھاتے ہیں یا جو لوگ زنا کاری کرتے ہیں یا جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کے بارے ہیں سے کمیں شیس فرمایا کہ ان کے ہیں یا جو لوگ ہودی سودی مطلات میں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے میں پر اتن سخت اور سے میں وعید نازل ہوئی ہے۔

### بهم الله الرحن الرحيم

# سودى نظام كى خرابيان اوراس كامتبادل

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نومن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شروراننسنا و من تسینات اعمالنا ، من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له ، واشهد آن لا اله الا الله و حده لا شریک له ، واشهد آن سیدنا و سیدنا و نبینا و مولانا عمد آ عبده و رسوله ، صلی الله تعالی علیه و علی اله و اصحابه و بارک و سلم تسلیماً کثیرا ، اما بعد ،

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يمحق الله الرباو يربى الصدقات

(سورة البقرو: ۲۵۲)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن

على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين

# مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات

# سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ

سب سے پہلی بات سجھنے کی ہے ہے کہ "سود" کو قرآن کریم نے اتنا برا اگناہ قرار ویا ہے کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا برا گناہ قرار نہیں دیا۔ مثلاً شراب نوشی، خزیر کھانا، زنا کاری، بد کاری دغیرہ کے لئے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال نہیں کئے گئے جو "سود" کے لئے استعمال کئے گئے ہیں چنانچہ فرمایا کہ .

> " يا يها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مومين ○ قان لم تفعلوا قاذ نوا بحرب من الله ورسوله " د - ماة

(سرة البقرة: ٢٢٢)

اے ایمان دالو! اللہ سے ڈرو، اور "مود" کاجو حصہ بھی رہ کیا ہواس کو چھوڑ

وو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم مور "کو دسیں چھوڑو کے، یعی سود کے مطابات کرتے رہو کے واللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جگ س او میعی ان کے لئے اللہ کی طرف سے اعلان جگ س اور فرف سے ان کے لئے اللہ کی طرف سے اور ال کا اعلان ہے، یہ اعلان جگ اللہ تعالی کی طرف سے کی بھی گنا ہے جس کیا گیا۔ چنا نچ جو لوگ شراب چیتے ہیں، ان کے بارے جس یہ دسی کما گیا کہ ان کے خلاف اعلان جگ ہے اس کہ ما گیا کہ ان کے خلاف اعلان جگ ہے اور نہ یہ کما گیا کہ جو اوگ سود " وار نہ ہو " کے بارے جس فرایا کہ جو لوگ سود کے مطلات کو جس چھوڑت ان کے لئے اللہ اور اس کے بارے جس فرایا کہ جو لوگ سود کے مطلات کو جس چھوڑت ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جگ ہے اتن سے سال کی تصیل انتاء اللہ اب سوال یہ ہے کہ اس پر اتن سکھین اور سخت وجید کیوں ہے ؟ اس کی تصیل انتاء اللہ اب سوال یہ ہے کہ اس پر اتن شکین اور سخت وجید کیوں ہے ؟ اس کی تصیل انتاء اللہ ا

" سود کس کو کہتے ہیں؟

لین اس سے پہلے بیھنے کی بات ہے کہ "سود" کس کو کہتے ہیں؟ "سود" کیا چیزے اس کی تعریف کیا ہے؟ جس وقت قرآن کریم نے "سود" کو حرام قرار دیا اس وقت الل عرب میں "سود" کالین دین متعارف اور مشہور تھا۔ اور اس وقت "سود" اسے کما جاتا تھا کہ کسی فیض کو دیے ہوئے قرض پر لیے کر کے کسی بھی قسم کی زیادہ رقم کا مطاقہ کیا جائے اسے "سود" کما جاتا تھا۔ مثلاً میں نے آج آیک فیض کو سوروپ بطور قرض دیے۔ اور جس اس سے کموں کہ جس آیک مینے کے بعد سے رقم واپس لوں گا اور تم جھے آیک سو دوروپ واپس کون کر ناور سے بہلے سے میں لے ملے کر دیا کہ آیک ماہ بعد آیک سودوروپ واپس کون اور سے بہلے سے میں لے ملے کر دیا کہ آیک ماہ بعد آیک سودوروپ واپس کون گا ور تے "سود" ہے۔

معلمه کے بغیر زیادہ دیناسود ملیں

سلے سے ملے کرنے کی شرط اس لئے لگائی کہ اگر پہلے سے پکو ملے تمیں کیا ہے۔ مثل جی نے کسی کو سوروپ قرض دے دیئے۔ اور میں نے اس سے یہ مطالبہ نمیں کیا کہ تم مجھے لیک سودوروپ واپس کروگ، لیکن واپس کے وقت اس نے اپی خوثی سے بھے ایک سودوروپ وے وسے۔ اور اہارے درمیان یہ ایک سودوروپ دائیں کرنے کی بات مے شدہ نمیں تھی۔ تو یہ سود نمیں ہے اور حرام نمیں ہے بلکہ جائز

قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے علیت ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض کول زیادتی کے ساتھ مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطابہ کر آ تو آپ وہ قرض کول نیادتی ہے ساتھ بوستا ہوا والی فرائے ، آکہ اس کی دل جوئی ہو جائے لیکن سے زیادتی چو تکہ پہلے سے طے شکہ نہیں ہوتی تھی اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو مدت سات کی اصطلاح میں اس کو مدت القصاء "کہا جا آ ہے ، لیمن الی عظم طریقے سے قرض کی اوائیگی کرنا۔ اور اوائیگی کے وقت اجھا معللہ کرنا، اور کوئی زیادہ دے دینا، بید "سود" نہیں ہے بلکہ نمی کریم صلی الله علیہ وسلم نے یمال تک فرایا کہ:

ان خياركم احسنكم قضاء

(اسمح عندی، کتب الاستراض - بب حسن التعناه صدف نبر ٢٣٩٣)

العنی تم من بهترین لوگ وه بین جو قرض کی ادائیگی می اجها معالمه کرنے والے مول - لیکن اگر کوئی فض قرض دیتے وقت یہ طے کرلے کہ میں جب واپس لوں گاتو زیادتی کے ساتھ لوں گا، اس کو "سود" کہتے ہیں - اور قرآن کریم نے اس کو سخت اور علین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا - اور سورة بقو کے تقریباً، پورے دو رکوع اس "سود" کی حرمت پر نازل ہوئے ہیں -

قرآن كريم نے كس "سود" كو حرام قرار ديا؟

بعض او قات ہمارے معاشرے میں یہ کما جاتا ہے کہ جس "مود" کو قر آن کریم نے حرام قرار ویا تھا۔ وہ در حقیقت یہ تھا کہ اس زمانے میں قرض لینے والا غریب ہو آتھا۔ اور اسکے پاس روٹی اور کھانے کے لئے بیسے نہیں ہوتے تھے اگر وہ بہار ہے تو اس کے پاس علاج کے لئے بیسے نہیں ہوتے تھے اگر گھر میں کوئی میت ہوگئی ہے تواسکے پاس اس کو گفتانے اور و فتانے کے پیے نہیں ہوتے تھے، ایسے موقع پر وہ غریب بھارہ کس سے پہنے انگاتو وہ قریب بھارہ کس سے پہنے انگاتو وہ قرض دینے والا اس سے کہتا کہ بیں اس وقت بحک قرض نہیں دول گا جب بحک تم جھے انتا فیصد زیادہ وائیں نہیں دو گے توجو تک یہ ایک افسانیت کے خلاف بات تھی کہ لیک فض کو آیک ذاتی ضرورت ہے اور وہ بھو کا اور نگا ہے الی حالت میں اس کو سود کے بغیر پہنے فراہم نہ کر ناظلم اور زیادتی تھی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور صود کینے والے کے خلاف اعلان جگ کیا۔

لین ہمل ور بیں اور خاص طور پر بیکوں ہی جو سود کے ساتھ رونے کالین وین ہوتا ہے۔ اس میں قرض لینے والا کوئی فریب اور فقیر شمیں ہوتا۔ بلکہ اکٹراو قات وہ برا وولت مند اور سریانے وار ہوتا ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں لیٹا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یااس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہے۔ یا وہ کسی بیلای کے علاج کے لئے قرض نہیں ہے۔ یا وہ کسی بیلای کے علاج کے لئے قرض نہیں لے قرض نہیں کے رہا ہے تاکہ ان چیوں کو اپنی مخبلات اور کاروبار میں نگاتے اور اس سے نفع کھائے۔ اب اگر قرض دینے والا مخفص سے کے مجملات اور کاروبار میں نگاتے کے اور نفع کماتے کے اور نبوہ کا دس فیصد بطور نفع کے تو اس نفع کا دس فیصد بطور نفع کے جمعے دو۔ تو اس میں کیا قباحت اور برائی ہے؟ اور سے وہ '' میں ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، یہ اعتراض دنیا کے مختلف خطوں میں انھایا جاتا

تجارتی قرض (Commercial Loan) ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض به اتحایا ہے کہ یہ کاروباری مود (Commercial Interest)
اور یہ تجارتی قرض (Commercial Loan) حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کے
زمانے میں نہیں تھے، بلک اس زمانے میں ذاتی اخراجات اور ذاتی استعمال کے لئے قرضے
لئے جاتے تھے انڈا قر آن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کااس زمانے میں
وجود عی نہیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قر آن کریم نے جس "سود" کو
حرام قرار دیا ہے، وہ غربوں اور فقروں والا "سود" تھا۔ اور یہ کاروباری سود حرام نہیں

### صورت بدلنے ۔ سے حقیقت نہیں بدلتی

ملی بات تو یہ ہے کہ کسی چے سے حرام مونے کے لئے میہ بات ضروری نمیں ہے كدوه اس خاص صورت ميس حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ك زماني مي بهي إلى جائ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں اس انداز ہے اس کا وجود بھی ہو۔ قر آن کریم جب كى چزك حرام قرار ريا ہے قواس كى ايك حقيقت اس كے سامنے موتى ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار رہا ہے جاہے اس کی کوئی خاص صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو بانہ ہواس کی مثل ہوں مھے کہ قر آن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کی حقیقت سے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہواب آج اگر کوئی فض بہ کنے گئے کہ صاحب! آجل کی بدوسکی (Whisky) بیئر (Beer)اور براعثی (Brandy) حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تو یائی سیس مباتی تعی- الذاب حرام نس ب، توب بات محمح نس باس لئے که حضور اقد س صلی الله عليه وسلم کے زمانے میں اگر چہ سہ اس خاص شکل میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کی حقیقت میعن "ایبامشروب جونشه آور او" موجود تقی اور آخضرت صلی الله علیه وسلم فے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ نہذا اب وہ بیشہ کے گئے حرام ہو می، اب جاہے شراب کی نی شکل آجائے۔ اور اس کانام جاہے وہسکی (Whisky)رکھ دیا جائے یا برانڈی رکھ لویا بنو رکھ او یاکوک (Coke) رکھ لو، نشہ آور مشروب برشکل اور برنام کے ساتھ حرام

اس لئے یہ کمناک " کمرشل لون " چونکداس زمانے میں نمیں متھے ہلکہ آج پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے حرام نمیں ہیں، یہ خیال درست نمیں۔

أيك لطيفه

ایک لطیفہ یاد آیا ہندوستان کے اندرایک گویا (گانے والا) تھا۔ وہ ایک مرتبہ ج کرنے چلا گیا۔ ج کے بعدوہ کمہ محرمہ سے مدینہ طیبہ جار ہاتھا کہ راستے میں کیک منزل پر اس نے قیام کیا اس ذانے میں مختف حولیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان حولوں پر رات گزارتے ہور اسے میں ایک منزل گزارتے ہور اسے میں ایک منزل پر ایک عرب کو یا ہمی آگیا، اور اس نے ورات گزار نے کے لئے قیام کیا اور اس منزل پر ایک عرب کو یا ہمی آگیا، اور اس نے وہاں بیٹے کر حملی میں گا بجانا شروع کر ویا عرب کو یے کی آواز ذرا بھوی اور اس نے اٹھ کر کہا کریہ الصوت تھا اب ہندوستانی کو یے کو اسکی آواز بہت بری گلی۔ اور اس نے اٹھ کر کہا کہ کر آج یہ بات میری مجد میں آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دے ویا اس میرا گاناس لئے کہ آپ نے ان برووس کا گاناسا تھا اس لئے حرام قرار دے ویا اگر آپ میرا گاناس لئے حرام قرار دے ویا اگر آپ میرا گاناس لئے حرام قرار دے ویا اگر آپ میرا گاناس لئے حرام قرار دے ویا

### آج كل كامزاج

آ جکل یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہرچز کے بارے جی لوگ یہ کتے ہیں کہ صاحب!
حضور اقد س صلی علیہ وسلم کے زمانے جی یہ عمل اس طرح ہوتا تھا۔ اس لئے آپ نے
اس کو حرام قرار دے دیا۔ آج چو تک یہ عمل اس طرح نہیں ہورہا ہے انداوہ حرام نہیں
ہے کہنے والے یمان تک کسر رہے ہیں کہ خزیروں کو اس لئے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ
گندے ماحول جی پڑے رہے تھے غلاظت کھاتے تھے گندے ماحول جی ان کی پرورش
ہوتی تش اب تو بہت صاف ستھرے ماحول جی ان کی پرورش ہوتی ہے اور ان کے لئے اعلیٰ
در ہے کے فام م قائم کر دیئے گئے ہیں۔ اندا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں
ہوتے۔

# شريعت كاأيك اصول

یاد رکھے، قرآن کریم جب کی چزکو حرام قرار دیتا ہے قواس کی ایک حقیقت موتی ہے اس کی صورتیں جاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بتائے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں۔ لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ پر قرار رہتی ہے۔ اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے یہ شریعت کا اصول ہے۔

### زمانہ نبوت کے بارے میں ایک غلط فنمی

پرید کہنا ہی درست نہیں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبلاک میں تجلی قرضوں (Commercial Loan) کارواج نہیں تھا۔ اور سارے قرضے مرف ذاتی ضرورت کے لئے لیے جاتے تے اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت منتی محد شفیع صاحب قدس اللہ سرونے " سسلہ سود" کے ہام ہے ایک کتاب تکھی ہے اس کا دوسرا حصہ میں نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں ہجی تجلی قرضوں کالین دین ہوتا تھا۔

جب یہ کما جاتا ہے کہ حرب محرانشین تنے تواسکے ساتھ بی لوگوں کے زبن میں یہ تھے۔
یہ تصور آتا ہے کہ وہ سعائرہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف النے بتھے۔
وہ ایساسادہ اور سعمولی سعائرہ ہو گا جس میں تجارت دغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگی اور اگر تجارت ہوتی ہمگی ہوگی تو صرف گذم اور جو دغیرہ کی ہوتی ہوگی۔ اور وہ بھی دس بیس ردیے سے ہوتی ہمگی ہوگی اس کے علاوہ کوئی بوی تجارت نہیں ہوتی ہوگی عام طور پر ذہن میں یہ تصور بیٹیا ہوا ہے۔

# ہر قبیلہ جائنٹ اسٹاک سمپنی ہو ہاتھا

لیکن یاد رکھے یہ بات ورست نمیں عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں۔ مثلاً آجکل " جائنٹ اسٹاک کمپنیاں " ہیں۔ اس کے بارے میں کما جاتا ہے کہ یہ چود حویں صدی کی پیدا وار ہے اس سے پہلے " جائنٹ اسٹاک کمپنی" کا تصور نمیں تھا۔ لیک نمیں تھا۔ لیک زمین تھا۔ لیک مستقل " جائنٹ اسٹاک کمپنی" ہوتا تھا اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ مستقل " جائنٹ اسٹاک کمپنی" ہوتا تھا اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلہ کے تمام آدی ایک روپے دوروپے لاکر ایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم " شام" بھیج کی دواس سے سلمان تجارت منگواتے آپ نے تجارتی قافوں (Commercial) کو دہاں سے سلمان تجارت منگواتے آپ نے تجارتی قافوں کا مام سنا ہوگا۔ وہ "کاروان" میں ہوتے سے کہ سارے قبیلے نے ایک ایک دویے جمع کرکے دو سری جگہ بھیجا اور وہاں سے سلمان تجارت منگواکر یمال فرو دی

### کر دیا چنانچه قرآن کریم میں یہ جو فرمایا کمہ:

لا يلاف قريش ايلا فهم رحلة الشتاء والصيف

(سرة قريش: ۱)

وہ بھی اسی بناء پر کہ بیہ عرب کے لوگ مرد بوں جس یمن کی طرف سنر کرتے تھے اور کر میوں اور مرد بوں کے یہ سنر کھن تجارت کر میوں اور مرد بوں کے یہ سنر کھن تجارت کے اور کے میوں اور مرد بوں کے یہ سنر کھن تجارت کے اور کے بیاں سے المان لا کر یہاں بھی دیا اور بعض او قات ایک ایک آ دمی اپنے قبیلے ہے دس لا کھ دینار قرض لیتا تھا اب سوال بیہ ہے کہ کیا وہ اس لئے قرض لیتا تھا کہ اس کے گھر جس کھانے کو شیس تھا؟ یا اس کے بیاس کے گھر جس کھانے کو شیس تھا؟ یا اس کے بیاس کے محر جس کھانے کو شیس تھا؟ یا اس کے بیاس کے کہر جس وہ انتا ہوا قرض لیتا تھا تو وہ کسی کمرشل مقدد کے لئے لیتا تھا۔

سب سے بہلے چھوڑا جانے والا سور

جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كے موقع پر سود كى حرمت كا اعلان فرمايا تو آپ في ارشاد فرمايا كه:

وربا الجامِلة موضوع واول ربا اضع ربانا رباعباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله،

(مج مسلم، كلب آج باب سبعة التي صلى الله عليه وسلم، مديث نبر ١٢١٨) يعنى (آج كے ون) جاليت كاسود چمور ديا كيا اور صب سے پسلاسود جو ميں

چھوڑ آ ہوں وہ ہدے چیا حضرت عماس کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا، چونکہ حضرت عماس رضی اللہ عند لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے قربایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دو سرے لوگوں کے ذے ہیں وہ ختم کرتا ہوں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ دس ہزار مثقال سونا تھا۔ اور تقرباً ماشے کا ایک مثقال ہوتا

ہے ، اور مید دس ہزار مثقال کوئی مرالیہ (Principal) نمیں تھا۔ بلکہ بیہ سود تھاجو لوگوں کے ذے اصل رقوم پر واجب ہوا تھا۔

اس سے اندازہ لگائے کہ وہ قرض جس پر دس بزار کاسود لگ کیا ہو، کیا وہ قرض

مرف کھانے کی ضرورت کے لئے لیا کیا تھا؟ ظاہرے کہ وہ قرض تخارت کے لئے لیا گیاہو

### عهد محابه میں بینکا ری کی ایک مثل

حفرت ذیربن عوام رضی الله صدیو عشوه مبشره عی سے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس بالکل ایسانظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آجکل بینکنگ کا نظام ہوتا ہے۔ لوگ جب ان کے پاس اپنی المنتی لاکر رکھواتے تویہ ان سے کتے کہ جی یہ المنت کی رقم بطور قرض لیتا ہوں یہ رقم میرے ذے قرض ہے۔ لود پھر آپ اس رقم کو تجارت جی لگاتے۔ چنا نچہ جس وقت ہو قرض ان کے ذمہ تھا۔ اس کے ہارے جی ان کے صاحبزاوے حضرت عبد اللہ بن ذبیر رضی الله مند فرائے ہیں کہ:

" فحسبت ما عليه من الديون فوجدته الفي الف وما ثني الف" يعني من في أن ك ذمه واجب الاداء قرضول كا حمل لكا و و بأيس لا كا وينار فكل \_

(منظه سود ص ۱۱۳ ، بحواله طبقات لا بن سعد، ص ۱ اج ۱۲ )

انذاب کمنا کداس زمانے میں تجارتی قرض شمیں ہوتے تھے۔ یہ بالکل خلاف واقد بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض بھی ہوتے تھے، اور اس پر "سود" کالین وین بھی ہوتا تھا، اور قرآن کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار دیا ہے لنذاب کمنا کہ کمرشل لون پر انٹرسٹ لیمنا جائز ہے اور ذاتی قرضوں پر انٹرسٹ لیمنا جائز شیں، یہ بالکل غلط ہے۔

### سود مرکب اور سود مفرد دونوں حرام ہیں

اس کے علاوہ آیک اور غلط منی پھیلائی جاری ہے۔ وہ یہ کہ آیک سود مفرد (Compound) ہوتا ہے اور آیک سود مرکب (Simple Interest) موتا ہے اور آیک سود مرکب سود کر ایک سود کر ہے کہ حضور الما جائے بعض لوگ یہ کہتے جس کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جس مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کو اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جس مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کو

حرام قرار دیا ہے لنذاوہ تو حرام ہے لیکن مود مفرد جائز ہاس لئے کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھااور نہ ہی قرآن کریم کی جو آیت نہیں تھااور نہ ہی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے علاوت کی اس میں فرمایا کہ:

" يا يها الذين امنوا أتقوا الله وذروا ما بتي من الربا "

(سوة البقرة :٢٤٨)

لینی اے ایمان والو! اللہ ے ڈرو، اور رہا کاجو حصہ بھی رہ گیا ہو، اس کو چھوڑ دو،
لین اسکے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی سوال نہیں یا Rate Of Interest کے کم یا زیادہ
ہونے کی بحث نہیں جو چکھ بھی ہواس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ:

وان تبتم فلكم روس اموالكم

(سورة البقره: ٢٤٩)

یعی اگر تم رہا ہے توب کر لوتو پھر تمہدا جو راس المال (Principal) ہو تمہدا
حق ہاور خود قرآن کر یم نے واضح طور پر فرمادیا کہ Principal تو تمہدا حق ہے لیکن
اس کے علاوہ تھوڑی ہی نیادتی بھی تا جائز ہے الندار یہ کتابالکل غلط ہے کہ سود مرکب حرام
ہو این اور سود مفرد حرام نہیں، بلکہ سود کم ہو یا نیادہ سئب حرام ہو اور قرض لینے والا غریب
ہو تب بھی حرام ہے اور قرض لینے والا امیر اور ملدار ہو تو بھی حرام ہے اگر کوئی شخص ذاتی
ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہو تو بھی حرام ہے اور اگر تجلات کے لئے قرض لے رہا ہو
تو بھی حرام ہونے میں کوئی شبہ دمیں۔

موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام ہے

یمان یہ بات بھی عرض کر دوں کہ تقریباً ۵۰، ۲۰ سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ (Banking Interest) کے بارے میں سوالات افحائے جاتے رہ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ Compound Interest حرام جینا کہ Simple Interest حرام ہیں ہے یا یہ کہنا کہ Laon حرام نہیں ہے دفیرہ۔ یہ اشکالات اور احتراضات عالم اسلام میں تقریباً ۵۰ سال تک ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث فتم ہو گئی ہے، اب ساری دنیا کے نہ صرف عالم علی ہوئے دہ صرف عالم علی دنیا کے نہ صرف عالم علی دنیا کے نہ صرف عالم علی میں تقریباً کہ موق علی ہوئے ہوگئی ہے، اب ساری دنیا کے نہ صرف عالم علی میں تقریباً کہ موق علیہ موق کے بیات ساری دنیا کے نہ صرف عالم علی موق کی ہے، اب ساری دنیا کے نہ صرف عالم علی موق کی ہے کہ دیا ہے نہ صرف عالم علی موق کی ہوگئی ہے کہ اب ساری دنیا کے نہ صرف عالم علی موق کی ہے کہ دیا ہے نہ صرف عالم علی موق کی ہے کہ دیا ہے نہ صرف عالم علی موق کی ہے کہ دیا ہے نہ صرف عالم علی دنیا ہے نہ صرف عالم عالم علی دنیا ہے نہ صرف عالم علی دنیا ہے نہ سالم علی دنیا ہے نہ سالم علی دنیا ہے نہ سالم علی دنیا ہے نہ دنیا ہے نہ سالم علی دنیا ہے نہ دنیا ہے نہ سالم علی دنیا ہے نہ دن

بلکہ اہرین معاشیات اور مسلم بینکر ذہبی اس بات پر متنق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ ہی اس خرح حرام ہوتا ہے اور اب اس پر خرح حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کس قاتل ذکر فخض کا اس میں اختلاف ضیں، اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج سے تقریبا می سال پہلے جدہ میں مجمع الفقد الاسلامی Islamic (Islamic) جس میں تقریباً میں مسلم مکوں کے سرکر دہ علاء کا اجتماع ہوا، اور جس میں، میں ہمی شائل تھا۔ اور ان تمام مکوں کے تقریباً ۲۰۰ علماء نے بالاتفاق یہ فوئ دیا جس میں، میں ہمی شائل تھا۔ اور ان تمام مکوں کے تقریباً ۲۰۰ علماء نے بالاتفاق یہ فوئ دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ بلکل حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں النذا یہ مسلم قواب ختم ہو چکا ہے کہ حرام ہے یا نہیں؟

# کمرشل لون پر انٹرسٹ میں کیا خرابی ہے؟

اب لیک بات باقی رہ گئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہ یہ کہ شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہے مثلا اس کے باس کھانے کوروٹی شیس ہے یامیت کو و فنانے کے لئے قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطالبہ کر لئے کفن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ توایک غیر انسانی حرکت اور تاانصائی کی بات ہے، لیکن جو فخص میرے پیے کو تجارت میں نگا کر نفع کمائے گااگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے لوں تو اس میں کیا خرابی ہے؟

### آپ کو نقصان کا خطرہ (Risk) بھی برداشت کر نا ہو گا

پلی بات تو یہ ہے کہ آیک مسلمان کواللہ کے کسی علم میں چوں چرائی مخوائش نیس مونی چاہئے، اگر کسی چیز کواللہ تعلق نے حرام کر دیا۔ وہ حرام ہو گئی لیکن زیادہ اطمینان کے لئے یہ بات مرض کر تا ہوں آگہ یہ بات آچی طرح دل میں اتر جائے وہ یہ کہ اگر آپ کسی مختم کو قرض دے رہے ہیں۔ تواس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات متعمن کر لو، کیا تم اس کی چھے ایداد کرتا چاہتے ہو؟ یااس کے باتوں میں سے ایک بات متعمن کر لو، کیا تم اس کی چھے ایداد کرتا چاہتے ہو؟ یااس کے

کاروبار میں حصہ دار بنا چاہے ہو؟ اگر قرض کے ذریعہ اس کی ایداد کرنا چاہے ہو تو وہ پھر
آپ کی طرف سے صرف ایداد ہی ہوگی، پھر آپ کو اس قرض پر زیادتی کے مطالبے کا
کئی حق جمیں، اور اگر اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہے ہو تو پھر جس طرح نفع میں
حصہ دار بنوگ اس طرح نفصان میں بھی اس کے حصہ دار بنناہوگا۔ یہ نہیں ہو سکنا کہ تم
صرف نفع میں حصہ دار بن جاتی، نفع ہو تو تمہارا، اور اگر نقصان ہو تو وہ اس کا، لنذا جس
صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے چیے دے رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکنا کہ
کاردیا میں نقصان کا خطرہ (Risk) تو ہو برداشت کرے، اور نفع آپ کو مل جائے بلکہ
اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جواخت انٹر پرائز،
اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جواخت انٹر پرائز،
میں اور اس کے ساتھ ایک جواخت انٹر پرائز،
سے معلمہ کریں کہ جس کاروبار کے لئے تم قرض
لے رہے ہو۔ اس میں اتنا فیمد نفع میرا ہوگا۔ اور اتنا تمہارا ہوگا، اگر اس کاروبار میں
لے رہے ہو۔ اس میں اتنا فیمد نفع میرا ہوگا۔ اور اتنا تمہارا ہوگا، اگر اس کاروبار میں
لے رہے ہو۔ اس میں اتنا فیمد نفع میرا ہوگا۔ اور اتنا تمہارا ہوگا، اگر اس کاروبار میں
لے رہے ہو۔ اس میں اتنا فیمد نفع کے تاسب سے ہوگا گیان سے بالکل درست نہیں ہوگا۔ کہ آپ تواس سے یہ کس کی اس قرض پر 10 فیمد نفع آپ سے اول گا۔ چاہے تہیں
کہ آپ تواس سے یہ کس کہ اس قرض پر 10 فیمد نفع آپ سے اول گا۔ چاہے تہیں
کہ آپ تواس سے یہ کس کہ اس قرض پر 10 فیمد نفع آپ سے اول گا۔ چاہے تہیں
کہ آپ تواس سے یہ کس کہ اس قرض پر 10 فیمد نفع آپ سے اول گا۔ چاہے تہیں
کہ آپ تواس سے یہ کس کہ اس قرض پر 10 فیمد نفع آپ سے اور سود ہے۔

آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی

آج كل انفرسف (Interest) كاجو نظام رائج ہے۔ اس كا فلامد يہ ہے كه بعض او قات قرض لينے والے كو نقصان ہوگيا۔ تواس صورت بيں قرض دينے والا فائدہ بين رہا، اور قرض لينے والے بين رہا، اور بعض او قات يہ ہو تا ہے كہ قرض لينے والے سنے زيادہ شرح سے نفع كمايا، اور قرض دينے والے كواس نے معمولی شرح سے نفع ديا۔ اب قرض دينے والے كواس نے معمولی شرح سے نفع ديا۔ اب قرض دينے والے كواس نے دريعہ بجھے۔

ڈیپازیٹر ہر حال میں نقصان میں ہے

مثلاً ایک فخص ایک کرووروپ قرض لے کراس سے تجارت شروع کر آہے۔ اب وہ ایک کرووروپ کمال سے اس کے پاس آیا؟ وہ ایک کرووروپ کس کا ہے؟ فاہر ہے کہ وہ روپ اس نے بینک سے لیا۔ اور بینک کے پاس وہ روپ ڈیپازیم س کا ہے۔

کویا کہ وہ ایک کروڑ روپ پوری قوم کا ہے۔ اور اب اس نے قوم کے اس ایک کروڑ

روپ سے تجارت شروع کی اور اس تجارت کے اندر اس کو سوفیمد نفع ہوا، اور اب اس نے بینک کو

دستے، اور پھر بینک نے اس میں سے 10 فیمد لیمن 10 الاکھ روپ اس نے بینک کو

دستے، اور پھر بینک نے اس میں سے اپنا کمیش اور اپنا افراجات نکال کر باتی 2 فیمد یا

دستے، اور پھر بینک نے اس میں سے اپنا کمیش اور اپنا افراجات نکال کر باتی 2 فیمد یا

تجارت میں لگاتھا، جس سے اپنا نفع ہواان کو تو سوروپ پر صرف دس روپ نفع طا، اور سہ

تجارت میں لگاتھا، جس سے اپنا نفع ہواان کو تو سوروپ پر صرف دس روپ نفع طا، اور سہ

علادہ ڈیپلر عثر بڑا خوش ہے کہ میرے سوروپ اب لیک سودس ہو گئے، لیکن اس کو سہ

معلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے پیوں سے جو نفع کمایا گیااس کے لحاظ ہے ایک سوک

دو سو ہونے چاہئے شے، اور پھر دو سری طرف سے دس روپ جو نفع اس کو طا، قرض لینے

دو سو ہونے چاہئے اس کے والی وصول کر لیتا ہے۔ وہ کس طرح والی وصول کر آ

# سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والا ان وس رہوں کو پیداواری
اخراجات اور مصارف (Cost Of Production) یں شال کر ایتا ہے مثلاً
فرض کرو کہ اس نے ایک کروڑروپیے بینک ہے قرض لے کر کوئی فیکڑی لگائے۔ یا کوئی چیز
تیار کی تو تیار ک کے مصارف (Cost) میں ۱۵ فیصد بھی شامل کر دیئے جو اس نے بینک کو
اوا کے۔ اندا جب وہ پندرہ فیصد بھی شامل ہو گئے تواب جو چیز تیار (Produce) ہوگ،
اس کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ جائے گی۔ مثلاً اس نے کیڑا تیار کیا تھا۔ تواب انٹرسٹ کی وجہ
سے اس کیڑے کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ گئے۔ اندا ڈیپازیٹر جس کوایک سو کے ایک سودس
دویے لئے تھے۔ جب بازار سے کیڑا خریدے گا تواس کواس کیڑے کی قیمت پندرہ فیصد
زیادہ دیٹی ہوگی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیپازیٹر کوجو دس فیصد مثافع دیا گیا تھاوہ دو سرے ہاتھ
نیاد مثر خوش ہے کہ بچھے سوروپ کے ایک سودس روپ مل گئے۔ لیا تھاوہ دو سرے ہی

آگر دیکھا جائے تواس کو سوروپ کے بدلے = / ۹۵ روپے کے۔ اس لئے کہ وہ پندرہ فیصد کیڑے کی کوسٹ میں چلے بھتے، اور دوسروی بلرف ۸۵ فیصد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چلے گئے۔

### شركت كافائده

اور اگر شرکت پر معللہ ہوتا، اور سے طے پاتا کہ مثلاً ۵۰ فیمد نفع سربایہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا، اور ۵۰ فیمد کام کرنے والے تاجر کا ہوگا۔ تو اس صورت میں وام کو 10 فیمد کے بجائے ۵۰ فیمد نفع ملا اور اس صورت میں یہ ۵۰ فیمد اس چزی لاگت (Cost) میں بھی شال نہ ہوتا اس لئے کہ نفع تو اس پیداوار کی فروخت کے بعد سامنے آئے گااور پھر اس کو تقتیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ سود (Interest) تو لاگت (Profit) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع کا جون کیا جاتا، تو یہ صورت اجتماعی نفع کی تھی۔

# نفع کسی کا اور نقصان کسی اور کا

اور اگر فرض کرو کہ ایک کروڑ روپہ بینک سے قرض لے کر جو تجارت کی، اس تجارت میں اس کو نقصان ہوگیا وہ جینک اس نقصان کے نتیج میں دیوالیہ ہوگیا، اب اس جینک کے دیوالیہ ہونے کے نتیج میں کس کا روپہ گیا؟ فلامرے کہ عوام کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارانقصان عوام پر ہے۔ اور اگر نفع ہے تو سارا کا سارا قرض لینے والے کا۔

# بیمہ سمینی سے کون فائدہ اٹھارہاہے

قرض لینے والے تا جر کا اگر نقصان ہو جائے تو اس نے اس نقصان کی تلافی کے اللے ایک اور راستہ تلاش کر لیاہے، وہ ہے انشور لس (Insurance) مثلاً فرض کرو کہ روئی کے اور راستہ تلاش کر لیاہے، وہ ہے انشور لس کا دوئی کے گودام میں آگ گگ گئی تو اس نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ انشور نس کمپنی پر عائد

ہوتا ہے اور انشور نس کمپنی میں کس کا پیسہ ہے؟ وہ خریب عوام کا پیسہ ہاں عوام کا پیسہ ہوتا ہے اور انشور ڈ ہے جو اپنی گاڑی اس وقت تک مرک پر ضیں لا سکتے جب تک اس کو انشور ڈ (Insured)نہ کر الیں۔ اور عوام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ضیں ہوتا۔ اس کو آگئی نئیں گاتی کیان وہ بیر۔ کی قسطیں (Premium)اوا کرنے پر مجبور ہیں۔

ان غریب عوام کے ڈیپازیٹ کے ذریعہ آجر کے نقصان کی تلاقی کرتے ہیں، اندا یہ سلاا غریب عوام کے ڈیپازیٹ کے ذریعہ آجر کے نقصان کی تلاقی کرتے ہیں، اندا یہ سلاا گور کھ دھندااس لئے کیا جارہا ہے آگر اگر نقعہ ہوتو سریایہ دار آجر کا ہو، اور آگر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اس کے نتیج ہیں یہ صورت حل ہوری ہے۔ بھٹ ہیں جو پوری قوم کا دو پیہ ہے۔ اگر اس کو سمح طریقے پر استعمال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع ہمی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام ہیں تقتیم دولت (Distribution of Wealth) کا جوسٹم ہے۔ اس کے نتیج میں دولت یکھی طرف جانے اوپر کی طرف جا جوسٹم ہے۔ اس کے نتیج میں دولت یکھی طرف جانے دیکھی طرف جانبی خرایوں کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ سود کھاتا ہوری کو رہ سے اپنی مال سے ذنا کاری کرنا۔ انا سکین گناہ اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے بوری قوم کو جانبی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

# سود کی عالمی نتباہ کاری

آج ہے پہلے ہم "سود" کو صرف اس لئے حرام مانے ہے کہ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی ولائل ہے ذیادہ بحث نہیں تھی۔ اللہ تعلل فی جب حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی ولائل ہے ذیادہ بحث نہیں تھی۔ اللہ تعلل فی جب حرام قرار دے دیا ہے۔ ہمی حرام ہے، لیکن آج اس کے نتائج آپ خود اپنی آئے موں سے مشاہدہ کر رہے جیں آج پوری دنیا جی افوطی بول رہا ہے۔ اور اب تواس کا دنیا جی طوطی بول رہا ہے۔ اور اب تواس کا دنیا جی طوطی بول رہا ہے۔ اور اب تواس کا دوسراح ریف بھی دنیا سے حراح رفعت ہو گیا۔ اور اب کوئی اس سے ظر لینے والا موجود نہیں، وسم اس کے یہ کمتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جی غریب فقیر ہم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جی غریب فقیر ہم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے ہیں غریب فقیر ہم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے ہیں غریب فقیر ہم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے ہیں خریب فقیر ہم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے ہے۔ ان سے سود کا مطابہ کرنا حرام تھا، لیکن آج آگر کوئی خوض کرشل لون پر سود لے

رہا ہے تواس کو حرام نہیں ہونا چاہے معلی اور معاشی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے،
اگر کوئی فیر جانبداری سے اس نظام کا مطالعہ کرے تواس کو پید ہال جائے گا کہ اس نظام
فیر جانبداری کے آخری کنارے تک ہا چا دیا ہے۔ اور انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ
لوگوں کے سلمنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور ان کو پید ہال جائے گا کہ قرآن
کریم نے سود کے خلاف اعلان جگ کیوں کیا تھا؟ یہ تو سود کی حرمت کا آیک پہلو تھا جو ہی

سودی طریقه کار کا متباول

ایک دو مراسوال ہی بست اہم ہے جو آجکل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو آہے۔
وہ بیہ کہ ہم بیر قولمنے ہیں کہ اعرست حرام ہے۔ لین اگر انٹرسٹ کو ختم کر دیا جائے
قریم اس کا خباول طریقہ کیا ہوگا جس کے ذریعہ معیشت کو چلایا جائے؟ اس داسطے کہ
آج پوری دنیا میں معیشت کی روح انٹرسٹ پر قائم ہے۔ اور اگر اس کی روح کو نکال دیا
جائے تو اس کو چلانے کا دوسرا کوئی طریقہ نظر جسیں آیا۔ اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ
انٹرسٹ کے سواکوئی دوسرا نظام موجود ہی جسیں ہے۔ اور اگر ہے تو ممکن اور قاتل عمل
انٹرسٹ کے سواکوئی دوسرا نظام موجود ہی جس ہے۔ اور اگر ہے تو ممکن اور قاتل عمل
جائے کہ کیا ہے؟

اس سوال کاجواب تفصیل طلب ہے۔ اور ایک مجلس میں اس موضوع کا پوراحق اوا ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ اور اس کاجواب تھوڑا سائیکنیکل بھی ہے۔ اور اس کو عام فہم اور عام الفاظ میں بیان کرنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن میں اسکو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آکہ آپ حضرات کی سمجھ میں آجائے۔

نا گزیر چیزوں کو شریعت میں المنوع قرار نہیں ویا گیا

سب سے پہلے تور سمجھ لیج کہ جب اللہ تعالی نے کی چڑکو حرام قرار دے دیا کہ سے چڑ حرام قرار دے دیا کہ سے چڑ حرام ہے۔ تو چربے مکن بی جمیں ہے کہ وہ چڑا گزیر ہوں اس لئے کہ اگر وہ چڑا گزیر ہوتی تو اللہ تعالی اس کو حرام قرار نہ دیتے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد

#### " لا يكلف الله نفساً الا وسعها

(سورة البقره: ۲۸۷)

لین اللہ تعالی انسان کو کسی ایسی چیز کا عظم نہیں دیے جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔
اللہ مومن کے لئے آواتی بات بھی کانی ہے کہ جب اللہ تعالی نے ایک چیز کو حرام قرار
دے دیا توجو تکہ اللہ تعالی سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئسی چیزانسان کے لئے
ضروری ہے۔ اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے۔ المذا جب اس چیز کو حرام قرار دے دیا تو
یقینا وہ چیز ضروری اور نا گزیک نہیں ہے۔ اس چیز جس کسی خرابی ضرورے جس کی وجہ سے
وہ ضروری اور نا گزیر سعلوم ہوری ہے تواب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن
وہ ضروری اور نا گزیر سعلوم ہوری ہے تواب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے لیکن
یہ کمنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور بیہ چیز نا گزیو ہے۔

# سودی قرض کا متبادل قرض حسنہ ہی نہیں ہے

دوسری بات یہ بعض لوگ یہ جھتے ہیں انٹرسٹ (Interest) جس کو قرآن کریم حرام قرار دیتاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جب کی کو قرض دیا جائے توان کو فیر سودی قرض (Linterest - Free Loan) دیتا جب کی کو قرض دیا جائے توان کو فیر سودی قرض (ساس سے یہ نتیجہ لکالتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو ہمیں پھر فیر سودی قرضے طاکریں گے، پھر بھتا قرض کہ جب انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو ہمیں پھر فیر سودی قرضے طاکریں ہے، پھر بھتا قرض کی جاہیں حاصل کریں، اور اس سے کو فعیل بنگلے بتائیں۔ اور اس سے فیکٹریاں تائم کریں۔ اور ہس سے فیکٹریاں تائم کریں۔ اور ہس سے نیٹریاں تائم کریں۔ اور ہس سے فیکٹریاں تائم کریں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کریں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ سے صورت قائل عمل (Practicable) نہیں ہے اس لئے کہ جب ہر خفض کو سود کے بغیر قرض دیا جائے گا تو پھر انتا چیہہ کہاں سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرضہ دے دیا جائے ؟

سودی قرض کا متبادل "مشار کت" ہے

یاد رکھے کہ انظرسٹ کا متبادل (Alternative) قرض حند نمیں ہے کہ کسی

کودیے ہی قرض دے دیا جائے بلکہ اس کا متبادل "مشارکت" ہے بینی جب کوئی فضی کاروبار کے لئے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دینے والا یہ کمہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہوں ، اگر جہیں فلع ہو گاتواس فلع کا کچے حصہ ججے دیتا پڑے گااور اگر نقصان ہو گاتواس فقصان میں بھی میں شال ہوں گا، تواس کاروبار کے نفع اور فقصان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوجائے گا۔ اور یہ مشارکت ہوجائے گا، اور یہ انزریہ کار ایمادل طریقہ کار (Alternative System) ہے۔

اور "مشارکت" کا نظریاتی پہلوتو میں آپ کے سامنے پہلے ہمی بیان کر چکا
ہوں کہ انظرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھانا دار (Depositor)
کو ملتا ہے لیکن آگر "مشارکت" کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے۔ اور سربانیہ کاری
Financing) "مشارکت" کی بنیاد پر ہوتواس صورت میں تجارت کے اندر جتنانفع
ہوگااس کالیک متناسب (Proportionate) حصہ کھانا داروں کی طرف بھی نتقل
ہوگااور اس صورت میں تقیم دولت (Distribution of Wealth) کا اوپر کی
طرف جانے کے بجائے نیچ کی طرف آئے گا۔ اندااسلام نے جو متبادل نظام چیش کیادہ
"مشارکت" کا نظام ہے۔

# مشارکت کے بمترین نتائج

لیکن ریہ "مشارکت" کا نظام چونکہ بوجودہ ونیا بیں ابھی تک کمیں جاری نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہوااس لئے اس کی پر کات بھی اوگوں کے سامنے نہیں آ رہی ہیں ابھی گذشتہ ہیں چیس سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف مقالمت پراس کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے مالیاتی ادارے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے اور شاید آپ کے علم جس بھی یہ بات ہوگی کہ اس وہ تن اور مرملیہ کاری کے ادارے وہ تن اور تک ایسے بینک اور سرملیہ کاری کے ادارے قائم ہو بھی جیں جن کا میہ دعوی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروبار کو چلارے جی فائم موجی جیں جن کاروبار کو چلارے جی انٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے جیں میں یہ نہیں کتا کہ ان کا یہ دعوی سو فیصد سے باک ماروبار کر رہے جیں میں یہ نہیں کتا کہ ان کا یہ دعوی سو فیصد سے ج

حقیقت اپی جگہ ہے کہ اس وقت پوری و نیا بی تقریباً ایک موادارے اور بینک فیر سودی
فلام پر کام کر رہے ہیں اور یہ صرف اسلامی کھوں بی ضیں بلکہ بعض مغربی اور یور بین
مملک بی ہی کام کر رہے ہیں۔ ان بیکوں اور اداروں نے "مشارکہ" کے طریقے پر
مملک بی ہی کام کر رہے ہیں۔ ان بیکوں اور اداروں نے "مشارکہ" کے طریقے کو اپنایا گیا۔ وہاں اس
کے بھر تاری لیے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں آیک بینک میں اس کا تجربہ کیا۔ اور میں نے
دوراس کی "لد بی محرال کمیٹی" کے ممر ہونے کی حیثیت ہے اس کا معالنہ کیا۔ اور اس
فرداس کی "لد بی محرال کمیٹی" کے ممر ہونے کی حیثیت ہے اس کا معالنہ کیا۔ اور اس
مشارکہ" کو وسیع پیانے پر کیا جانے تو اس کے تاری اور بھی زیادہ بھر نکل کے
"مشارکہ" کو وسیع پیانے پر کیا جانے تو اس کے تاری اور بھی زیادہ بھر نکل کے
س

# «مشار کت " می*ں عم*لی د شوار ی

کین اس میں آیک عملی د شواری ہے، وہ بید کہ اگر کوئی شخص مشار کہ کی بنیاد پر بینک سے پہنے لے گیا۔ اور "مشار کہ " کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت Profit بینک سے پہنے لے گیا۔ اور "مشار کہ " کے معنی نفع اور نقصان میں بھی شرکت ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگا تو انسوس ناک بات سے ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بد دیا تی اتنی عام ہے۔ اور بگاڑ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اب اگر کوئی مخص اس بنیاد پر بینک سے پہنے کے کر گیا کہ اور اگر نقصان ہوا تو نقصان بوا تو نقصان بوا تو نقصان بوا تو تعمی بلٹ کر نفع لے کر جانے والا شخص بھی بلٹ کر نفع لے کر جانے والا شخص بھی بلٹ کر نفع لے کر مانے والا شخص بھی بلٹ کر نفع لے کر میں آئے گا۔ بلک دو ہیشے سے فلم کا کہ بھے نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بینک سے کے نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بینک سے کے کہ بھی خرید رقم ویں۔

گاکہ بجائے اس کے کہ آپ بحد سے نفع کا مطابہ کریں۔ بلکہ اس نقصان کی خلاف کے لئے جھے حرید رقم ویں۔

ملی پہلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ گمر اس کا تعلق اس "مشارکہ" کے نظام کی خزائی سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کما جائے گا کہ یہ "مشارکہ" کا نظام خراب ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق ان انسانوں کی خرابی سے ہے جو اس نظام پر عمل کر دہے ہیں، ان عمل کرنے والوں کے اندر اچھے افلاق ویانت اور ایانت نہیں ہے، اور

اس کی وجہ سے "مشار کہ" کے نظام میں یہ خطرات موجود میں کہ اوگ بینک سے "مشار کہ" کی بنیاد پر پیک اور پیک کے "مشار کہ" کی بنیاد پر پیلے سے ذراید ڈیاز میں نقصان و کھا کر بینک کے ذراید ڈیاز میرکو نقصان کی نیائیں گے۔

### اس د شواری کا حل

لیکن یہ مسئلہ کوئی ما قاتل عل مسئلہ نہیں ہے اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حل فیہ مسئلہ کوئی ملک اس " مشارکہ " کے نظام کو افتیار کرے تو وہ باسانی ہے حل الکل سکتاہے کہ جس کے بارے جس یہ جارت ہو کہ اس نے بد دیا تی ہے کام لیا ہے اور ایسے اکاؤنٹس سے بیان (Declare) نہیں کے ، تو حکومت ایک برت دراز کے لئے اس کو بلکہ لسٹ (Black List) کر دے ، اور آئندہ کوئی بینگ اس کو فایانسنگ کی کوئی بلکہ لسٹ (خاہم نہ کرے اس صورت جس اوگ بد دیا تی کرتے ہوئے ڈریں گے۔ آج بھی جاکٹ اسٹاک کمپنیل کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے بیلنس شیٹ بھی ہوتی ہوئی ہے لیکن اس کے بھی جاکٹ اسٹاک کمپنیل کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے بیلنس شیٹ بھی اگرچہ بددیا تی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس میں وہ اپنا نفع فلاہر کرتی ہیں۔ اس لئے آگر "مشارکہ" کو پورے ملکی سطح پر افتیار نہیں باوجود اس میں وہ اسٹار کیا جا سکتا ہے البتہ جب سک "مشارکہ" کو کہا سطح پر افتیار نہیں کریا جاتا۔ اس وقت تک افغرادی (Individual) اواروں کو "مشارکہ" پر عمل کریا وشوار ہے ، لیکن ایسے افغرادی اوارے سلیکٹاڈ (Selected) بات چیت کے ذریعہ مشارکہ کر سکتے ہیں

### دوسری متبادل صورت ''اجاره ''

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسادین عطافرہایا ہے کہ اس میں "مشارکہ" کے علاوہ بینکنگ اور فافینا نسنگ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مشاؤایک طریقہ اجارہ (Leasing) کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مختص بینک سے بیسہ مانگنے آیا، اور بینک نے اس سے پوچھا کہ خمیس کس ضرورت کے لئے بیسہ چاہے ؟اس نے بتایا کہ جھے اپنے کار فائے ہیں ایک مشیزی باہرے منگاکر لگائی ہے۔ تو اب بینکاس فض کو پسے نہ دے۔ بلکہ خود اس مشیزی کو خرید کر اس فض کو کرایہ پر دے دے۔ اس عمل کو اجارہ (Leasing) کما جاتا ہے البتہ آجکل فائینا نسبت کو اجارہ (Leasing) کما جاتا ہے البتہ آجکل فائینا نسبت کے مطابق اولرون اور بینک میں فائینا نشل لینزگ کا جو طریقہ رائج ہے، وہ شریعت کے خلاف ہیں، لیکن خمیں ہے اس انگر بمنٹ میں بہت می شقیں (Clauses) شریعت کے خلاف ہیں، لیکن اس کو شریعت کے مطابق میں متعدد فائینا نشل اولوے ایسے قائم ہیں جن می لیرنگ انگر بمنٹ شریعت کے مطابق ہیں، اس کو افتیار کرنا جائے۔

### تيسري متبادل صورت "مرابحه"

ای طرح ایک اور طریقہ ہے، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ہے "مرابحہ
فائینا نسنگ" یہ ہم کی فخص ہے معالمہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں نفع پر وہ
چیز کے دی جاتی و فرض کیجے کہ ایک فخص بینک ہے اس لئے قرض لے رہاہے کہ وہ فام
مال (Raw Material) خریدنا جاہتاہے، وہ بینک اس کو فام مال خریدنے کے لئے پیے
ذینے کے بجائے وہ خود فام مال خرید کر اس کو نفع پر بیج دے یہ طریقہ ہمی شرعاً جائز
دے۔

بعض لوگ بہ سجعتے ہیں کہ مرابحہ کی بہ صورت تو ہاتھ محماکر کان پکڑنے والی بلت ہوگی، کیونکداس میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دومرے طریقے سے نفع وصول کر لیا۔ یہ کمنا درست نہیں، اس لئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

" واحل الله البيع وحرم الربا "

(سورة البقرة ۲۲۵:

لین اللہ تعالی نے بچ کو طال کیا ہے اور رہا کو حرام کیا ہے اور مشرکین کہ بھی تو ہی کماکر تے سے کہ بچ بھی تورہا جیسی ہے، اس جس بھی انسان نفع کمانا ہے اور رہا جس بھی انسان نفع کمانا ہے، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم نے اٹھائیک، بی جواب ویا کہ یہ جملاا تھم ہے کہ رہا حرام ہے اور بچ طال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روپید کے اوپر روپیہ جمیں لیا جاسکا، اور روپید پر منافع ضیں لیا جاسکا، لیکن اگر ورمیان میں کوئی چزیا مال تجارت آجائے۔ اور اس کوفروشت کر کے نفع حاصل کرے اس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، اور مرابحد کے اندر ور میان میں مال آجاتا ہے اس لئے شریعت کے اعتبارے وہ مودا (Transaction) جائز ہو جاتا ہے۔

# پندیده متبادل کونساسی؟

بسرمل! بياتو "سود" اوراس كے متعلقات كے بارے بيس عام باتيس تھيں جو

میں نے عرض کر دیں۔

"سود" ہے متعلق ایک مسئلہ اور ہے، جس کی صدائے بازگشت ہار بار سانی دین ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دارالحرب جمال فیر مسلم حکومت ہو دہاں صود کے لین دین جی کوئی قبادت نہیں، دہاں فیر مسلم حکومت سے سود لے سکتے ہیں اس مسئلہ پر بھی بہت بمی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے دار لحرب ہو یا دارالالسلام، جس طرح سود دارالاسلام جی حرام ہے، اسی طرح دار الحرب بی بھی حرام ہے، البحہ اتی بات ضرور ہے کہ عام آدی کو چاہئے کہ اپنا چیہ بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ جی رکھی جمال پیروں پر سود فہیں گلنا، لیکن آگر کسی محف نے خلطی سے سیونگ اکاؤنٹ اس قرم پر سود ل سیونگ اکاؤنٹ اس قرم پر سود ل سیونگ اکاؤنٹ میں جمال ایک رقم اسلام کے خلاف کام پر خرج ہوتی ہے۔ وہاں اس خفس کو ایس خلوں جی جمال ایک رقم اسلام کے خلاف کام پر خرج ہوتی ہے۔ وہاں اس خفس کو چاہئے کہ وہ سود کی رقم دیک سے دول رقم دیا۔

بغیر صرف ابی جان چھڑائے کے لئے صدقہ کر دے اور خود اینے استعل میں نہ اللے۔

### عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے

ایک بات اور عرض کر دوں وہ یہ کہ رہ کام نسبتا ذرامشکل گلتاہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو اس بات کی بوری کوشش کرنی جائے کہ ہم خود ایسے مالیاتی اوارے كائم كريس جواسلامى بنيادول يركام كريس اور جيساك مي في ايسى آپ كے سامنے عرص كياكه "مشاركه" مرابحه" اور "ليرك "ك كمل اسكيس موجود بين، اور ان بنيادول ير مسلمان اين ادارے قائم كر سكتے ہيں، اور يمال كے مسلمان ماشاء اللہ اس بات كو بجھتے میں اور اس میں خود ان کے مسائل کابھی حل ہے، ان کو جائے کو یمال رہ کر فائینا شیل انسٹیٹوٹ قائم کریں۔ امریکہ میں میرے علم کے مطابق کم از کم ہاؤسٹک کی حد تک دو ادارے موجود ہیں، اور وہ صحیح اسلامی بنیادل پر کام کر رہے ہیں۔ کیک ٹورنٹو میں اور کیک لاس اینجلس میں ہے اب ان اداروں کی تعداد میں اضاف ہونا جائے اور مسلمانوں کو اپنے طور پر ایسے ادارے قائم کرنے چاہئیں لیکن اس کی بنیادی شرط میہ ہے کہ ماہر فقهاء اور مفتی حضرات سے مشورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ جمعہ ے ہمی خدمت نیا جاہیں کے تو میں ہر تھم کی خدمت کے لئے ماضر ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت دنیا میں تقریباً سواوارے کام کر رہے ہیں۔ اور تقریباً ۵ سال ہے ص ان اواروں میں خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی آپ معزات کو اس کی توشق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کے لئے کوئی بھتررات اختیار کرنے کی توفق عطافرمائے۔ آمین،

وآخر وعواناان الحمد للدرب العالمين.



تاریخ خطاب .

باری عب مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم کشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلدنمبر ک

### بم الله الرحن الرحيم

# سنت کا زاق نه ا ژائیس

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ، وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا كثيرًا

#### اما بعد!

وعن أبى أياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك قال: لاأستطعت، مامنعه إلا الكير، فمارفعه إلى فيه

(صحيح مسلم، كتاب الأشرية، ياب آداب الطعام)

# ذرا ہے تکبر کا نتیجہ

حفزت سلمة بن اکوع رمنی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھارہا تھا۔ اہل عرب میں یا ئیں یاتھ ہے کھانا عام تھا اور اکثرلوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ویکھا کہ وہ مخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھارہا ہے تو آپ نے اس کو جنید فرماتے ہوئے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ تھم آپ نے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں زندگی مزارنے کے جو آوا ب سکھائے گئے ہیں ان میں واہنی طرف کو ہائمیں طرف پر ترجع عاصل ہے۔ اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معالمے میں داہنی طرف کو ہائیں طرف پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ادب ہے۔ چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے ' چاہے کسی کی عقل اس کو تنلیم کرے یا نہ کرے۔ ببرهال ' حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ عکم من کر اس مخص نے جواب میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاسکا۔ اور اس جواب دینے کا سبب تکبر تھا اور اس نے سوچا کہ مجھے اس بات پر آپ نے ٹوک كر ميري قوين كي ب- اس لئے ميں علم نيس مانا۔ جواب مي آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه آئندہ تم مجى دائيں ہاتھ سے نہيں كھاسكو مے اس کے بعد ساری عمروہ فخص اپنا واہنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جاسکا۔

# كاش! ہم محابة كے زمانے ميں ہوتے

اس مدیث میں ہمارے لئے کئی عظیم القان سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ بہا اوقات نادانی اور یو تونی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو آ ہے کہ اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتا اچھا

ہوتا۔ سخابہ کرام کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی۔ آپ
کا دیدار نصیب ہوا۔ آگر ہمیں بھی آپ کی محبت اور دیدار نصیب ہوجا آیا اور ہم
بھی صحابہ کی فہرست میں شامل ہوجاتے تو کتنی اچھی بات تھی اور بھی بھی یہ
خیال چکوے کی صورت اختیار کرلیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس زمانے میں
کیوں پیدا نہیں فرمایا 'آج ہمارے لئے پندرہویں صدی میں دین پر چلنا مشکل
ہوگیا ہے 'ماحول فراپ ہوگیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے تو چو تکہ ماحول بنا
ہوا ہو آیا س لئے اس ماحول میں دین پر چلنا آسان ہو آ۔

### الله تعالی ظرف کے مطابق دیتے ہیں

مارے ول میں بید خیال تو پیدا ہو آ ہے لیکن بیہ نہیں سوچنے کہ اللہ تعالی جس مخض کو جو سعاوت عطا فرماتے ہیں اس کے تکرف کے مطابق عظا فرماتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم استمعین کا عرف تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی مند علیہ وسلم کی محبت سے استفادہ بھی کیا اور اس کا حق بھی اوا کیا۔ وہ زمانہ بے شک بدی سعا دنوں کا زمانہ تھا لیکن ساتھ میں برے خطرے کا زمانہ مجی تھا۔ آج مارے پاس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات میں وہ واسطہ در واسطہ ہو کر ہم تک پنچے ہیں' اس لئے علاء کرام نے فرمایا کہ جو فض خبروا حدے ثابت شدہ بات کا انکار کردے اور بیہ کے کہ میں اس مات کو نہیں مان تو ایبا فض سخت گناہ گار ہو گا لیکن کا فرنہیں ہوگا۔ منافق نہیں ہوگا' اور اس زمانے میں اگر کسی مخص نے کوئی کلیہ حضور اقدس صلی اللہ طیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا اور پھراس کا انکار کیا' تو انکار کرتے ہی کفریں داخل ہوگیا۔ اور حضرات محابہ کرام رمنی اللہ عنهم کو الیم الي آنا تش چي آئي جي كه يه ائي كا عرف تماكه ان آنائش كو جميل گئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس شاریں ہوتے۔ اس

ماحول میں جس طرح حضرت صدیق آکبر'فاروق اعظم' عثمانِ غنی اور علی مرتضی
رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے اس ماحول میں ابوجبل اور ابواہب بھی پیدا ہوئے۔
عبداللہ بن أبی اور دو سرے منافقین بھی پیدا ہوئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے
جس محض کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں بہترہ۔
لہذا یہ تمناکرنا کہ کاش ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں پیدا ہوتے یہ
نادانی کی تمنا ہے اور محاذ اللہ' یہ اللہ تعالیٰ کی یحکست پر اعتراض ہے۔ جس
عطا فرماتے ہیں وہ اس کے ظرف کے معابق عطا
فرماتے ہیں۔

# آپ نے اس کو بَد دُعا کیوں دی؟

ایک سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہو تا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم

کے رحمت للعالمین ہونے کی شان قویہ سمی کہ کی ہے اپی ذات کے لئے بھی
انقام نہیں لیا اور حتی الامکان آپ نے لوگوں کے لئے دعا بی فرمائی۔ بدرُعا
نہیں فرمائی۔ قو سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ جب اس مخص ہے وقتی طور پر غلطی
ہوگی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ ہے نہیں کھا سکتا تو آپ نے فورا
اس کے لئے بددعا کیوں فرمادی کہ آئدہ حمیس بھی منہ تک ہاتھ اٹھانے کی
قونی نہ ہو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہات دراصل یہ ہے کہ اس مخص نے تحبری
وجہ ہے یہ جموث بول دیا کہ میں دائیں ہاتھ ہے نہیں کھا سکتا طالا نکہ وہ کھا سکتا
قا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کا اس طرح تکبری دجہ سے
تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کا اس طرح تکبری دجہ سے
جموث بول کر مقابلہ کرتا اللہ تعالی کے نزدیک اتنا بواگناہ ہے کہ اس کی دجہ سے
تدی جہنم کا مستحق ہوجا تا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
مخص پر شفقت فرماتے ہوئے اور اس کو جہنم کے عذاب اس کو ملتا ہے وہ
فورا اس کے حق میں بکروُعا فرمادی تاکہ اس گوناہ پر جو عذاب اس کو ملتا ہے وہ

دنیا بی کے اندر مل جائے۔ اور اس دنیا دی عذاب کے بیتیج میں ایک طرف تو وہ جہنم کے عذاب سے بعد عملِ صالح جہنم کے عذاب سے پیج جائے اور دو سمری طرف اس کو عذاب کے بعد عملِ صالح کی توفیق ہوجائے۔ اس حکت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بُددُعا فرمائی۔ ہزرگوں کی مختلف شائیں

ای طرح بعض بزرگان دین اور اولیاء اللہ سے معقول ہے کہ ان کو کسی العلیف دی اور سمایا تو انہوں نے اس سے ای وقت بدلہ لے لیا۔ وہ حغرات ای شفقت کی وجہ ہے بدلہ لیتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر وہ بدلہ نہ لیں تو اس متالے والے اور تکلیف دیے والے پر اس سے زیادہ بوا عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے ایک صاحب ایک بزرگ کے مرد تھے۔ ایک مرتب انہوں نے ایے شخ ہے کہا کہ حضرت! ہم نے سنا ہے کہ بزرگانِ دین اور اولیاءِ کرام کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کی شائیں الگ الگ ہوتی ہیں 'کی کی پکھ شان ہے 'کسی کی کچھ شان ہے' میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی شانیں کس قتم کی ہوتی ہیں؟ ان کے شخ نے فرمایا کہ تم اس کے پیچے مت برو۔ اپنے کام یں کے رہو۔ تم ان کی شانوں کا کہاں اوراک کرسے ہو۔ مرد صاحب نے کما کہ آپ کی بات درست ہے۔ لیکن میرا ول چاہتا ہے کہ جھے ذرا یہ پت لگ جائے کہ بررگول کے کیا مخلف رنگ ہوتے ہیں۔ چنے نے فرمایا کہ اگر حمیس دیکھنے پر ا صراری ہے تو ایبا کرو کہ فلال مبجد میں چلے جاؤ۔ وہاں تمہیں نتن بزرگ ذکر کرتے ہوئے ٔاللہ اللہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ تم جاکر ان متیوں کی تمریس ایک ایک کمه مار دینا اور پھر جو کچھ وہ بزرگ کریں وہ جھے آکر ہتا دینا۔ چنانچہ یہ صاحب اس مجد میں گئے تو وہاں دیکھا کہ واقعۃ ثمن بزرگ ذکر میں مشنول ہیں۔ و کے محم کے مطابق انہوں نے جاکر ایک بزرگ کو چھے سے ایک مکمہ مارا تو انہوں نے پیچیے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ نمس نے نکتہ مارا' بلکہ اپنے ذکر میں

مشخول رہے۔ اس کے بعد جب دو سرے بزرگ کو تکہ مارا تو وہ پیچے مڑے۔ اور ان کہ مارنے والے کا ہائی سہلانے گئے اور فرمانے گئے کہ بھائی! تہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ چوٹ تو نہیں گئی؟ اور جب تیمرے بزرگ کے تکہ مارا تو انہوں نے بیچے مڑکر اتن بی ذور ہے ان کو تکہ مار دیا اور پھر اپنے ذکر میں مشخول ہو گئے۔

یہ صاحب اپنے شخ کے پاس والی مے اور ان سے جاکر عرض کیا کہ حضرت!اس طرح تقتہ چیں آیا کہ جب پہلے بزرگ کوئمکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مؤكر بھى نہيں ديكھا۔ اور جب دوسرے كو مارا تو وہ النا ميرے ہى ہاتھ كو سبلانے لکے۔ اور جب تیرے بزرگ کو مارا تو انہوں نے جھے سے بدلہ لیا اور مجھے بھی ایک کلم مار دیا۔ شخ نے فرمایا کہ تم یہ بوچہ رہے تھ کہ بزرگوں ک مختلف شائیں کیا ہوتی ہیں تو یہ تین شائیں تم لے علیحدہ علیحدہ دکھے لی ہیں۔ ایک شان وہ ہے جو پہلے بزرگ میں تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اور اس ذکر میں جولذت اور مزہ آرہا ہے اس کو چھوڑ کر میں پیچیے کیوں دیکموں کہ کون مُکا مار رہا ہے اور اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ وو مرے بررگ پر مخلوق پر شفقت اور رحمت کی شان غالب متی۔ اس لئے انہوں نے نہ صرف میر کہ بدلہ نہیں لیا بلکہ اس مارنے والے کے ہاتھ کو ویچے رہے ہیں کہ تہارے اِتھ میں کوئی چوٹ تو نہیں گی۔ اور تیسرے بزرگ نے جلدی سے بدلہ اس لئے لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ اللہ تعالی ان کا بدلہ لینے کے لئے اس پر اپنا عذاب نازل فرمادیں۔ اور اس بدلد لینے سے وہ آ ثرت کے بدلے سے بھی ر اس مرح حضور الدس صلى الله عليه وسملم نے بھى اس معن كے حق یں بُدرُ کا فرہا کراس مخض کو بذے عذاب ہے بچالیا۔ ہرا جھا کام داہنی طرف سے شروع کریں

مبرحال منفور اقدس صلی الله علیه وسلم ی سنتوں کی تحفیرے بچنا <del>جا ہے۔</del>

آج کل و لوگ اس هم کی سنوں کے بارے میں جھارت آمیز انداز افتیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میاں! ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا رکھا ہے کہ دائیں باتھ سے نہ کھاؤ۔ یا در کھے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ' چاہے بظا ہر دیکھنے میں وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہو۔ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تھم' آپ کی ہر سنت' آپ کا ہر عمل اس دنیا کے لئے نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ نے ہراچھا کام دائنی طرف سے شروع کرنے کا تھم دیا ہے۔ مثل دائے ہاتھ سے کھاؤ' دائے ہاتھ سے پانی ہو' اگر مجمع میں کوئی چیز تقیم کرنی ہے تو دائنی طرف سے شروع کرو۔ اور ایک صدیت میں کوئی چیز تقیم کرنی ہے تو دائنی طرف سے شروع کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ : ھوکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یعتجبہ التیتین فی تنعلہ و ترجلہ و طھورہ فی شانہ کلہ کھ

این حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ش دائے ہاتھ سے ابتداء کرنے کو پند فرماتے تھے۔ حتی کہ لباس پہننے کے بارے میں فرمایا کہ پہلے دائی آستین میں ہاتھ ڈالو۔ جو آ پہنا ہے تو پہلے دایاں جو آ پہنو اور پھریائیں آستین میں ہاتھ ڈالو۔ جو آ پہنا ہے تو پہلے دایاں جو آ پہنو اور پھریایاں جو آ پہنو۔ بالوں میں کتھی کرنے ہے تو پہلے دائیں طرف کتھی کرد اور پھریائی طرف کرو۔ آگھوں میں سرمہ ڈالنا ہے تو پہلے دائی آگھ میں سرمہ ڈالو پھر بائی آگھ میں سرمہ ڈالو پھر بائی آگھ میں سرمہ ڈالو پھر بائی آگھ میں سرمہ ڈالو۔ ہاتھ دھوتے وقت پہلے دایاں ہاتھ دھو پھر بایاں ہاتھ دھو۔ اس طرح آپ نے ہر چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا کھم فرمایا۔

م مربي-ايك وق**ت بن** دوسٽتوں كا اجماع

بظا ہر یہ معمولی سنتیں ہیں۔ لیکن اگر انسان ان سنتوں پر عمل کرلے تو ہر عمل پر اللہ تعالی کی طرف ہے محدیت کا پروانہ مل رہا ہے اور اس پر عظیم اجر وثواب مرتب معدما ہے۔ اگر انسان محض غفلت اور لا پروابی ہے ان سنتوں کو چوڑ دے اور ان پر عمل نہ کرے تو اس سے زیادہ ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے؟
اس لئے اہتمام سے ہر کام انسان دائیں طرف سے شروع کرے۔ حتیٰ کہ
بزرگوں نے یہاں تک فرایا ہے کہ دیکھتے : کہ بیہ دو سنتیں ہیں۔ ایک بیہ کہ
جب آدی مجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پیر لگالے اور پھردایاں پیر نکالے۔ اور
دو مری سنت سے کہ جب جو آپنے تو پہلے دائیں پاؤں میں ڈالے پھر بائیں
پاؤں میں ڈالے۔ تو ان دونوں سنتوں کو اس طرح جمع کرے کہ مجد سے پہلے
بایاں پیر نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لے اور پھردایاں پیر نکال کر جو آپنے اور
پھریائیں بیر میں جو آپنے اس طرح دونوں سنتوں پر عمل ہوجائے گا۔

# ہرسنّت عظیم ہے

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعافی علیم العمین کے یہاں اس کا المیاز بہیں تھا کہ کون ی سنّت چھوٹی ہے اور کون می سنّت بدی ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک ہر سنّت عظیم تھی۔ اس لئے وہ تمام سنّتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذرا سا اہتمام کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں نگیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لئے سنّتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا جائے۔

# مغربی تہذیب کی ہر چیزالی ہے

حعزت قاری محرطیب صاحب رحمت الله علیه فرایا کرتے ہے کہ نئی مغربی تہذیب میں پہلی تہذیب کے مقابلے میں ہر چیز الٹی ہے۔ اور پھر مزاحاً فرات کہ پہلے چرائے کے اند میرا ہوتا ہوتا ہے۔ اس پہلے چرائے کے اند میرا ہوتا ہے۔ اس مغربی تبذیب نے ہماری قدروں کو با قاعدہ اہتمام کر کے بدلا ہے۔ چنا نچہ آج کل کی تہذیب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت کائنا اور چھری دائمیں باتھ میں چکڑی جائے اور بائیں ہاتھ میں کھڑی جائے اور بائیں ہاتھ میں کھڑی

آج ہے کی سال پہلے میں ہوائی جہاز میں سفر کردہا تھا۔ میری ساتھ والی سیٹ پرایک اور صاحب میٹے ہوئے تھے۔ سفر کے دوران ان ہے ذرا بے تکلنی ہیں ہوگئی تھی، جب کھانا آیا تو ان صاحب نے حسب معمول دائیں ہاتھ ہے چری لی اور ہائیں ہاتھ ہے کھانا شروع کردیا۔ میں نے ان ہے کہا کہ ہم نے ہر چڑی لی اور ہائیں ہاتھ ہے دسلم کی سخت یہ تھی کہ آپ وائیں ہاتھ سے کھاتے تے اس لئے اگر آپ وائی ہاتھ سے کھاتے تے اس لئے اگر آپ وائی ہاتھ سے کھاتے تے اس لئے اگر آپ وائی ہاتھ کے اصل میں ہاری قوم اس دجہ ہو اس موجب تواب میں ہے گئے اس کے اس موجب تواب میں ہے گئے اس کے اس موجب تواب میں کہنے گئے کہ اصل میں ہاری قوم اس دجہ ہے تیجے دہ کی ہے کہ دہ ان چوٹ ہوٹ ہوٹ چوٹ وم کو کہا تھے ہیں۔ ان مولوہوں نے ان چزوں کے اندر ہاری قوم کو کہا تھے ہیں۔ ان مولوہوں نے ان چزوں کے اندر ہاری قوم کو کہنا دیا اور جو بوے بوے کام شے ان میں ہم بیچے کہ دہ ان میں ہم بیچے

# مغربی دنیا پر کیوں ترقی کرری ہے؟

جی نے ان سے مرض کیا کہ ہاشاء اللہ آپ تو قدت ورا زے اس ترقی یا فتہ طریقے سے کھا ہے ہیں۔ اس ترقی یا فتہ طریقے سے کھا ہے سے آپ کو کتنی ترقی عاصل ہوئی؟ اور آپ کتے آگے بڑھ گئے؟ اور کتے لوگوں پر آپ کو فوتیت عاصل ہوئی؟ اس پروہ فاموش ہو گئے۔ پھریں نے ان کو سمجایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور سمیاندی تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں ہے دو سرے طریقوں پر عمل کرتے ہیں ہا دو سرے طریقوں کو افتیار کرے گا تو وہ سرباند نہیں ہو سکا۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے جیب بات کی کہ ترقی سنوں پر عمل کرتے ہیں ہے۔ یہ ساری مغربی قویس کتی ترقی کردی ہیں طال تکہ وہ قویس النے باتھ سے کھائی ہیں۔ سارے کام سنت اور شریعت کے طالف کرتی ہیں۔ سارے کام سنت اور شریعت کے ظلاف کرتی ہیں۔ گا تو وہ کی تا ہوں کے اندر بری طرح جملا ہیں۔ فتی وقی و فور کے کام کرتی طلاف کرتی ہیں۔ گا توں کے اندر بری طرح جملا ہیں۔ فتی وقی و فور کے کام کرتی

یں۔ شرابیں بی ہیں۔ جوا کمیاتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ قومی ترقی کرری ہیں۔
اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ ابدا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے
سے ترقی ہوتی ہے لیکن ہمیں تو نظر آرہا ہے کہ سنتوں کے خلاف اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے دنیا میں ترقی ہوری ہے۔

بوجھ بحكرٌ كا قصه

یں نے ان سے کہا کہ آپ نے سے جو فرمایا کہ مغربی قومی سنتوں کو چھوڑنے کے بادجود ترقی کرری ہیں۔ اہذا ہم بھی اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ اس بریس نے ان کو ایک قصة سایا۔

وہ بد کہ ایک گاؤں میں ایک مخص تمجور کے در فت پر چڑھ کیا۔ کسی طرح چرے تو گیا ایکن ورخت ے اترا نہیں جارہا تھا اب اس فے اوپر سے گاؤں والول کو آوا ز دی کہ جھے اتارو۔ اب لوگ جمع ہوگئے اور آپس میں مشورہ کیا کد کس طرح اس کو درخت ہے ا تاریں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آربا تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک بوجمہ بجکڑ ہوتا تھا جو سب سے زبارہ عقل مند سمجما جا تا تفا۔ گاؤں والے اس کے پاس پنچے اور اس سے جاکر سارا تقته سنایا که اس لمرح ایک آدمی درخت برچره میا ہے۔ اس کو س طرح ا تارین؟ اس بوجه ججازنے کہا کہ بیا تو کوئی مشکل نیس ایا کرد کہ ایک رشہ لاؤ۔ اور جب رسہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ اب رسہ اس مخص کی طرف مجینکو۔ اور اس فخص ہے کہا کہ تم اس رہے کو اپنی کمرے مطبوطی ہے باندھ لو۔ اس نے جب رشہ باندھ لیا تو اب لوگوں سے کہا تو تم اس رہے کو زور سے تھینو جب لوگوں نے رتبہ تھینچا تو وہ فض ورخت سے بیچے کرا اور مرکیا۔ لوگوں نے اس بوجد بجازے کہا کہ آپ نے یہ کسی ترکیب بنائی۔ یہ تو مرکیا۔ اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں کیوں مرکبا۔ شاید اس کی قضا بی آئی تھی۔ اس لئے IAM

مرکیا 'ورند میں نے اس طریعے ہے بیٹار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم نکل آگے۔

# مسلمانوں کی ترقی کا راستہ صرف ایک ہے

اس بوجد جکازنے مجور کے درخت پر چڑھے مخص کو کؤیں کے اندر کرے ہوئے محض پر قیاس کیا۔ یمی قیاس یہاں بھی کیا جارہا ہے۔ اور یہ کہا جارہا ہے کہ چو نکہ غیرمسلم قومیں فتی وفجور اور معصیت اور نا فرمانی کے ذریعہ ترتی کرری ہیں ای طرح ہم بھی نا فرمانیوں کے ساتھ ترتی کرجائیں گے۔ یہ قیاس درست نہیں۔ یا در تھیں : جس قوم کا نام مسلمان ہے اور جو کلمہ طبیبہ "لا الد الا اللهٰ محد رسول الله" ير ايمان لاكى ب وه أكرجد سرے لے كرياؤل تك ان مغرني ا قوام کا طریقہ اپنا لے اور اپنا سب کھے بدل دے تب ہمی ساری زندگی مجمی ترقی بیں کرعتی۔ ہاں اگر وہ ترتی کرنا جاہتی ہے تو ایک مرتبہ \_\_\_ اسلام کے چولے کو اپنے جسم ہے اتاروے اور یہ کہد دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پھران کے طریقوں کو افتیا ر کرلے تو اللہ تعالی انہیں بھی دنیا میں ترقی وے دیں گے۔ لیکن مسلمان کے لئے وہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے جو كافروں كے لئے ہے۔ معلمان كے لئے دنيا ميں ہمي ترتى كرنے كا اگر كوئى راسة ہے تو صرف حضور اقدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں۔

# سركارِ ددعالم ملى الله عليه وسلم كي غلامي اختيار كرلو

بات دراصل میہ ہے کہ ہمارے دل ودماغ میں میہ بات بیٹے می ہے کہ مغربی اقوام جو کام کرری ہیں وہ قابلِ تظلید ہیں اور نمی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاد کے معاد اللہ معاد کے معاد اللہ معاد کے معاد اللہ معاد کے مع

دائیں ہاتھ سے کھانا کھالیا تو تمہاری ترقی میں کون می رکاوٹ آجائے گ۔ لیکن ہمارے دل ووماغ پر فلا می مسللہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلا می چھوٹر کر ان کی فلا می افتیار کرلی ہے۔ اس کا جتیجہ یہ ہے کہ فلا می سے اندر بی رہے ہیں۔ اور اب اس فلا می سے لکا بھی رہے ہیں۔ اور اب اس فلا می سے لکا بھی چاہجے ہیں تو لکلا جمیں جا آ۔ لکلنے کا کوئی راستہ نظر جمیں آتا۔ اور بھی بات یہ ہے کہ اس وقت تک اس فلا می سے نہیں لکل کے اور اس دنیا ہی عزت اور مرباندی حاصل جی معنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فلا می تبول نہیں کرلیں مے اور سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلا می تبول نہیں کرلیں مے اور سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلا می تبول نہیں کرلیں می اور سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلا می تبول نہیں کرلیں می اور سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلا می تبول نہیں کرلیں میں اور سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاق قدم پر نہیں بھیں میں۔

### سنت کے زات سے کفر کا اندیشہ ہے

البترید بات ضرور ہے کہ سقت صرف انہی چیزوں کا نام نہیں کہ آدی وائیں ہاتھ سے کھانا کھالے اور وائیں طرف سے کھڑا ہین لے۔ بلکہ ذندگی کے ہرشجے سے سنتوں کا تعلق ہے۔ ان سنتوں میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی واغل ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح معالمہ فراتے تھے؟ کس طرح خدو پیشانی کے ساتھ طا قات کرتے تھے؟ کس طرح نوگوں کی تکلیفوں کی مبر فرائے تھے۔ یہ سب با تیں بھی ان سنتوں کا حصہ ہیں۔ لیکن کوئی سقت الیم بسی ہے جس کو چھوٹا سجھ کر اس کی تحقیر کی جائے۔ دیکھتے : فرض کریں کہ بسی ہے جس کو چھوٹا سجھ کر اس کی تحقیر کی جائے۔ دیکھتے : فرض کریں کہ فیض کو بہتر سجھے جس کو اس سقت پر عمل کرنے کی توقیق ہوری ہے تو کم از کم اس سقت کا فراق ازانا 'اس کی تحقیر کرنا 'اس کو ٹرا قرار دیتا۔ اس پر آوا ذیں کسا۔ سقت کا فراق ازانا 'اس کی تحقیر کرنا 'اس کو ٹرا قرار دیتا۔ اس پر آوا ذیں کسا۔ ان افعال سے اس منص پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اس لئے ادفیٰ سے اور فی سفت کے بارے شر تھائی

ہرمسلمان کو اس ہے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ا کل مدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کی ایک مثال بیان فراتے ہیں کہ:

# حضور کی تغلیمات اور اس کو قبول کرنے والوں کی مثال

وعن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن مثل مابعثنى الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة الخ

(صحيح بحاري- كتاب العلم، باب فصل من علم وعلم)

حضرت ابو موئ اشعری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور جن تعلیمات کو بیں دے کر اللہ تعالیٰ کی طبیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایس ہیں ایک نیمیں کی بارش ہوئی اور وہ زبین تین حتم کی متی۔ وہ زبین تین حتم کی متی۔

۔ پہلی هم کی زنین بدی زر فیز تھی۔ جب اس پر بارش ہوئی تو اس زنین نے بانی کو مذب کرلیا۔ اور پھراس زئین ش سے پھول ہودے کل آئے۔

دوسری متم کی زین سخت متی۔ جس کی وجہ سے پانی اندر جذب نہیں ہوا یکھ اوپر می جمع ہوگیا۔ اور پھراس پانی سے بہت سے انسانوں نے اور جانوروں نے قائدہ اٹھایا۔

تیسری متم کی زمین میں نہ تو اُگانے کی صلاحیت تھی۔ اور نہ پانی کو اوپر جمع کرنے کی صلاحیت تھی۔ جس کا تتیجہ یہ جوا کہ بارش کا پانی اس پر برسا اور وہ یانی بے قائدہ چلا کیا۔

# لوگو**ل کی تنین ف**تمیں

پر فرایا کہ ای طرح میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں وہ ہارش کی طرح ہے اور ان تعلیمات کو سنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے سنے من نا کدہ اٹھایا اور اس کے سنے من ان کے اٹھال اور اظاق درست ہوگے اور وہ اچھے انسان بن گئے۔ اور لوگوں کے لئے ایک بہترین نمونہ بن گئے۔ اور دو سرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو حاصل کیا۔ پر خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور دو سرے لوگوں کے فائدہ اٹھایا اور دو سرے لوگوں کے فائدے کے اس کو جمع کرلیا۔ اور پھر وہ ان تعلیمات کو تعلیم سنے مرکبی وعظ اور دعوت کے ذریعہ دو سروں تک پہنچارہ ہیں۔ تیسرے شم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو ایک کان سے سنا اور دو سرے کان سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو ایک کان سے سنا اور دو سرے کان سے کوال وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو ایک کان سے شاور دو سرول کو فائدہ پہنچا ۔

اس صدیث کے ذریعہ اس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری تعلیمات کے بارے میں دو باتوں میں ہے ایک بات افتیار کرلو۔ یا تو خود اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دو سروں کو بھی اس کے ذریعہ فائدہ پہنچاؤ۔ یا کم از کم خود اس سے فائدہ اٹھالو۔ اس نے کہ میری است بریادی کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری تعلیمات من کراس کو پسِ پُشت ڈال دو۔ اس بات کو ایک دو سری صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ :

# ﴿ كُنْ عَالِماً أُومِتِعَلِّماً وَلاتِكُن ثَالِثاً فَتَهَلُّكُ

یعنی یا تو تم دین کے عالم بن جاؤکہ خود بھی عمل کرد اور دو مروں تک پنچاؤیا اس علم دین کے سیعنے والے بن جاؤ۔ کوئی تیسری صورت افتیار مت کرد ورند تم بلاک اور بریاد ہوجاؤگے۔

#### دو سرول کو دین کی دعوت دیں

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کے بارے میں ایک سلمان کا اصل فریغنہ ہیہ ہے کہ وہ خود اس پر عمل کرے اور دو مروں تک اس کو پہنچائے۔ اگر خود عمل کرلیا اور دو سروں تک نہیں پہنچایا تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ نا قص رہے گا بلکہ اس نے خود جو نفع حاصل کیا ہے اس کے بھی ہاتھ ے جاتے رہے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے کہ اگر اس کا اپنا ماحول ورست نہیں ہو گا تو وہ کمی بھی وقت بھسل جائے گا۔ مثلا ایک محض دین وار بن گیا۔ نماز یا بنری سے بڑھنے لگا۔ احکامات پر عمل کرنے لگا۔ گنا ہوں سے خود بچنے لگا۔ لیکن اینے گمروالوں کی اصلاح کی گلرنہ کی اور گمرکے سب افراد اس کے خلاف میں۔ اس کا متیجہ یہ ہوگا وہ ایک ند ایک دن اس رائے ہے جسل جائے گا۔ اس لئے اس مخض کے ذمتہ فرض ہے کہ اپنے گھروالوں پر بھی محنت کر آ رہے' ان کو بھی محبت' بیار اور شفقت ہے اس رائے کی طرف لانے کی کوشش کر آ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ این مزیز وا قارب اور دوست احباب تک بھی بات اللي الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ايك مديث من ارشاد قرايا : ﴿ المومن مرآة المومن ﴾

وابوداود، كتاب الأدب، باب في النصيحة)

"ا يك معلمان دو مرے معلمان كا آئينہ ہے"۔

این ایک مسلمان کو کمی ظلمی کی طرف توجہ نہیں ہوری ہے تو دو سرا مسلمان اس کو عبت اور ہا رہے اس ظلمی کی طرف توجہ دلائے۔ البت اس میں ایسا طریقتہ افتیار نہ کرے جو دل آزار ہو۔ جس سے دل کو تفیس کے اور جس سے نفرت پیدا ہو۔ بعض لوگ یہ شکا بت کرتے ہیں کہ ہم بہت سمجماتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو تا تویا در کھے! فائدہ ہونا یا نہ ہونا یہ تمہارا کام نہیں ، تمہارا کام تو صرف اپنا فریشہ انجام دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھئے۔ سا ڈھے نوسو

سال تک تبلغ کرتے رہے اور صرف انیس (۱۹) آدی مسلمان ہوئے۔ ان کا حوصلہ اور مجر کروہ دیکھے کہ اس کے باوجود تبلغ ودعوت کا کام نہیں چھوڑا۔

# دعوت ہے اُکتانا نہیں جاہے

لبذا ایک دای اور ملغ کا کام بہ ہے کہ وہ تھرائے نہیں۔ اکائے نہیں۔ مایوس نہ ہو۔ ملکہ ان سے کہتا رہے اور اس کے دریے بھی نہ ہو کہ میری بات کا توان پر کوئی اثر نیس موالیدا اب آسمه ان کو کہنے سے کیا فائدہ؟ بلک موقع بوقع مخلف اندازے اپی بات بہنا آ رہے۔ یاد رکھے! اچھی بات کی نہ کی وقت ضرور اپنا اثر د کھاتی ہے اور اس کے اثرات ضرور کیا ہر ہوتے ہیں۔ اور اگر بالفرض كى كے مقدر ميں بدايت نبيس ب جي حفرف نوح عليه السلام ك بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو بھی تہارا اس کو دعوت دینا خود تہارے حق میں فائدہ مندہ۔ اور اس پر تہارے لئے اجروثواب لکھا جارہا ہے۔ اور خود میمی حضور اقد سلم الله علیه وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے اور جو کو تاہی موجائے اس پر استغفار کرتا رہے اور معافی ما نکن رہے۔ ساری عمریہ کرنا رہے تو اختاء اللہ بیڑا یار ہوجائے گا۔ البتہ غفلت بہت بری چیز ہے۔ اس مفلت سے بیخے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ففلت سے حفاظت فرمائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفق خطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





ارخ خطاب: كم رجولاني ١٩٩٥م

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاتی خطبات : جلد نمبر ے

# بشمالله التحمية

# تقدرير راضى رمناجائ

الحمداله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا ومولانا محملًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا-

#### اما بعدا

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيئى فلا تقل لوانى فعلتُ لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله وماشاء فعل، فان "لو" تفتح عمل الشيطان المحرر الله وماشاء فعل، فان "لو" تفتح عمل الشيطان المحرر الله ومسلم شريف كتاب القدر، باب في الام بالقوة وترك المحرر

#### ونیا کی حرص مت کرو

حطرت ابو ہریرة رضی اللہ عند فرائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربلیا کہ ان کامول کی حرص کروجو تم کو نفع بنچانے والے ہیں۔ مقصدیہ ہے کہ وہ اعمال اور وہ افعال جو آخرت میں نفع کا سبب بن سکتے ہیں ان کے اندر حرص کرو۔

ر کھنے اولیے تو ترص بری چیزہے اور اس ہے منع فرمایا گیاہے کہ مال کی حرص، دنیا کی حرص، شہرت کی حرص، نام ونمود کی حرص، دولت کی حرص مت کرو اور انسان کے لئے یہ بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ان چیزوں کی حرص کرے بلکہ ان تمام چیزوں میں قاعت افتیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فر لما گیا ہے کہ ان میں سے جو پچھے تہیں جائز طریقے ہے کوشش کرنے کے نتیج میں مل رہاہے اس پر قناعت کرواور یہ سمجھو کہ میرے لئے بی بہتر تھا۔ مزید کی حرص کرنا کہ مجھے اور زیادہ مل جائے، بید درست نہیں اور اس حرص سے بچو، کیونک ونیا میں کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات مجمی پوری نہیں كرسكا- "كار دنياك تمام نه كرد"- بوت سيدا بادشاه، بوت سي بدا مرمايه دارايها نہیں طے گا جو سے کہ دے کہ میری ساری خواہشات یوری ہو گئ ہیں۔ الکه حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کم اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو وہ یہ جاہے گاکہ دو مل جائیں۔ اور جب دو مل جائیں گی تو پھر خواہش کرے گا کہ تین ہوجائیں۔ اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتے۔ جب قبریں جائے گاتو قبری مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، دنیا کے اندر کوئی چزاس کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ البتد ایک چزہے جو اس کا پیٹ بھر عتی ہے۔ وہ ہے "قاعت" ليني جو كي اس كو الله تعالى في جائز اور حال طريق سے دے ديا ہے، اس یر قناعت کرلے اور اللہ تعالی کا شکر اوا کرے، اس کے سوا پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ نہیں-

# دین کی حرص پندیدہ ہے

البندا دنیا کی چیزوں میں حرص کرنا ٹراہ اور اس سے بیخے کا تھم دیا گیاہ۔ لیکن دین کے کاموں میں، اجتمعے انمال میں، عمادات میں حرص کرنا اچھی چیز ہے۔ مثلاً کوئی شخص نیک کام کر دہا ہے اس کو دکھے کریہ حرص کرنا کہ میں بھی یہ نیک کام کروں۔ یا فلاں شخص کو دین کی نعمت حاصل ہے جھے بھی یہ نعمت حاصل ہوجائے۔ ایسی حرص مطلوب ہے اور محبوب اور پندیدہ ہے۔ اس لئے اس صدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مسلم من نفع دینے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا: فاستبقوا العیرات لیعنی نیکی کے کاموں میں ایک دو سرے سے آگے ہوئے کی کوشش کرد۔ اور آپس میں مسابقت کرد۔

### حضرات ِ صحابہ " اور نیک کاموں کی حرص

حفرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نیکیوں میں بڑے حریص تنے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تنے کہ کی طرح ہمارے نامۂ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہوجائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاجزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو یہ صدیث سائی کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ بیں شریک ہو تو اس کو ایک قیراط اجر ملا ہے۔ اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک رہے تو اس کودو قیراط لطح میں"۔

"قراط" اس زانے میں سونے کا ایک مخصوص وزن ہوتا تھا۔ آپ نے سمجھانے
کے لئے قیراط کالفظ بیان فرادیا، پھر خود ہی فرہایا کہ آخرت کاوہ قیراط اُصد بہاڑے بھی
بڑا ہوگا۔ مطلب سے تھا کہ قیراط سے دنیا والا قیراط مت سمجھ لینا بلکہ آخرت والا قیراط
مراد ہے جو اپنی عظمت شان کے لحاظ سے اُصد بہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور سے بھی
اس اجر کا پورا بیان نہیں ہے۔ اس لئے کہ پورا بیان تو انسان کی قدرت میں بھی نہیں
ہے کو نکہ انسان کی لفت اس کے بیان کے لئے ناکل ہے۔ اس واسطے یہ الفاظ استعمال
فرائے۔ تاکہ ہماری سمجھ میں آجائے۔ بہرطال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
نے جب سے حدیث سی تو حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا واقعة آپ نے
حضور اقد س ملی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابو ہریرة رضی اللہ

عند نے فرمایا کہ میں نے خود سے حدیث سی ہے۔ اس دقت صفرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عند نے فرمایا: افسوس! ہم نے اب تک بہت سے قیراط ضائع کردیئے۔ اگر پہلے سے سے مدیث سی ہوتی تو ایسے مواقع بھی ضائع نہ کرتے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بی حال تھا کہ وہ اس بات کے حریص سے کہ کسی طرح کوئی آئی مارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔

#### يه حرص پيداكريں

ہم اور آپ وعظوں میں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کاب تواب ہے، فلاں عمل کاب تواب ہے، فلاں عمل کاب تواب ہے۔ بدور حقیقت اس لئے بیان کئے جاتے ہیں آگہ ہمارے دلوں میں ان اعمال کو انجام دینے کی حرص پیدا ہو۔ فضیلت والے اعمال، نوا فل، مستحبات اگرچہ فرش وواجب نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے دل میں ان کی حرص ہونی چاہئے کہ وہ ہمیں ماصل ہوجا کیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی دین کی حرص عطا فرماتے ہیں تو ان کابہ حال موجاتا ہے کہ وہ ہروقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كادو ژلگانا

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں تشریف کے جارہ سے الم ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی عنها بھی ساتھ تھیں۔ پیدل سفر تھا۔ راستے میں ایک جنگل اور میدان پڑتا تھا، اور ب پردگی کا احمال نہیں تھا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے فرمایا کہ اس اور ٹرلگاؤی گی۔ اس دو ٹرلگاؤگ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ ہاں! دو ٹرلگاؤں گی۔ اس دو ٹرلگاؤ گی؟ ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی دلجوئی مقصود تھی اور دو سری طرف

امت کویہ تعلیم دینی تھی کہ بہت زیادہ بزرگ اور نیک ہو کرایک کونے میں بیٹہ جانا ہی اور انسانوں کی طرح رہنا چاہئے۔ اور انہانوں کی طرح رہنا چاہئے۔ اور انہانوں کی طرح رہنا چاہئے۔ اور ایک صدیث میں معفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دو مرتبہ دوڑ لگائی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور دو سمری مرتبہ جب دو ڈلگائی تو چو نکہ اس دقت آپ کا جسم نہ بخاری ہوگیا تھا اس لئے میں آگے نکل گئی اور آپ بیچھے رہ گئے۔ اس دقت آپ نے فرمایا: "تلک بتلک" لیمی دونوں برابر ہوگئے۔ ایک مرتبہ تم جیت کئیں اور ایک مرتبہ میں جیت گئیں اور ایک مرتبہ میں جیت گیا۔ اب دیکھئے کہ بزرگائی دین اس شنت پر کس طرح عمل کرنے کے لئے موقع کی خلاش میں دہتے ہیں۔

# حضرت تھانوی کااس شنت پر عمل

ایک مرتبہ حضرت مکیم الأمت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قد س اللہ مرہ تھانہ بھون ہے کچھ فاصلہ پر ایک گاؤں ہیں دعوت ہیں تشریف لے جارہے ہے اور اہلیہ محترمہ ساتھ تھیں۔ جنگل کاپیول سفرتھا، کوئی اور شخص بھی ساتھ نہیں تھا۔ جب جنگل کے ورمیان پنچ تو خیال آیا کہ الجمد لللہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگئی ہے لیکن الجیہ کے ساتھ دو ڈرلگانے کی شنت پر ابھی تک عمل کاموقع نہیں ملا۔ آج موقع ہے کہ اس شنت پر بھی عمل ہوجائے۔ چنانچہ اس وقت آپ نے دو ڈرلگا کراس شنت پر بھی عمل کرایا۔ اب ظاہرہے کہ دو ڈرلگانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت پر عمل کرنے کے لئے دو ڈرگئی۔ یہ حالی کاموں کی حص۔ اجر وثواب حاصل کرنے کی حرص۔ ایک قام ہے۔ ایک خور شرص۔ ایک وثواب حاصل کرنے کی حرص۔ ایک قواب حاصل کرنے کی حرص۔ ایک تو ایک میں۔

#### الله عالله عامكن چائے

اب بعض او قات یہ ہو تا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوا اور دل چاہا کہ فلال شخص یہ عبادت کرتا ہے، میں بھی یہ عبادت انجام دوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ یہ عبادت اور یہ نیک کام ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کہ نہیں گے، یہ تو ہوے لوگوں کا کام ہے۔ تو جب اس قسم کا خیال دل میں پیدا ہو تو اس وقت کیا کریں؟ اس کے لئے حدیث کے اسکا جمیلے میں ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿واستعن بالله ولا تعجز﴾

یعنی ایسے وقت میں مایوس اور عابز ہو کرنہ بینے جائے کہ جمعے سے یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی بلکہ اللہ تعالی سے مدو طلب کرے۔ اور کہے کہ یا اللہ أید کام میرے بس میں تو نہیں ہے۔ آپ ہی جمعے اس نیک کام کی تونیق مطافرادیں اور اس کے کرنے کی جمت عطافرادیں۔

مثلاً نیک لوگوں کے بارے میں ساکہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ سے دعائمیں مائلے ہیں۔ تو اب دل میں شوق پدا ہوا کہ جھے بھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی چاہئے۔ لیکن یہ خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا میرے بس میں نہیں۔ چلوچھو ڈو اور مایوس ہو خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا میرے بس میں نہیں۔ چلوچھو ڈو اور مایوس ہوتی۔ کر میٹھ گیا۔ ایسانہیں کرنا چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ! میری آئکھ نہیں تھلی، میری فیند پوری نہیں ہوتی۔ یا اللہ! تہجد پڑے میے کی توثی عطافر ماد بجے اور اس کی نشیلت عطافر ماد بجے اور اس کی نشیلت عطافر ماد بجے اور اس کی نشیلت

# ياعمل كى توفيق يا اجر و تواب

کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہے دعاکرے گااور توفیق مائے گاتو بھردو حال ہے خالی نہیں۔ یا تو واقعۃ اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرمادیں کے۔ اور اگر اس عمل کی توفیق حاصل نہ ہوئی تو یقینا اس نیک عمل کا تواب انشاء اللہ ضرور حاصل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سے ول سے اللہ تعالی سے شہادت طلب کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ! جھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، تو اللہ تعالی اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمادیتے ہیں۔ اگرچہ بستر بر بی اس کا انتقال ہوجائے۔

#### ايك لوہار كاواقعہ

حعزت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كاجب انتقال ہو كيا تو كسى نے خواب ميں ان کو دیکمان یوجها که حضرت! کیسی گزری؟ جواب میں انہوں نے فرمایا که الله تعالی نے بوے کرم کامعالمہ فرملیا اور مغفرت فرمادی اور استحقاق کے بغیر بڑا درجہ عطا فرمایا۔ لیکن جو ورجہ میرے سامنے والے مکان میں رہنے والے لوہار کو نعیب ہوا وہ مجھے نہیں مل سكا- جب خواب ريمين والابيدار مواتواس كويه جبتى مولى كديه معلوم كرول كدوه كون لوہار تھا اور کیا عمل کرنا تھا؟ جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ طید ے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلّے میں كيا اور يوچماك يبل كوكى لوبار ربتا تعاجس كا انتقال بوكيا بي؟ لوكون في بناياك بان، اس سامنے والے مکان میں ایک لوہار رہتا تھا۔ اور چند روز پہلے اس کا انقال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوہارے گھر گیا اور اس کی بیوی ہے اپنا خواب بیان کیا اور بوچھا کہ تمہارا شوہر الیاکون ساعمل کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت عبدانشد بن میارک رحمۃ اللہ علیہ ے آگے بوھ گیا؟ اوہار کی بوی نے بتایا کہ میرا شوہرائی کوئی خاص عبادت تو نہیں کر تا تھا۔ سارا دن اوہا کو تا رہتا تھا۔ البتہ میں نے اس کے اندر دوباتیں دیکھیں۔ ایک یہ کہ جب لوہا کوشنے کے دوران اذان کی آواز "اللہ اکبر" کان میں پرتی تو فورا ابنا کام بند كريبًا تعا-حتى كه اگر اس نے اپنا ہتھوڑا كوشنے كے لئے اوپر اٹھاليا ہو يا اور اشخے ميں اذان کی آواز آجاتی تو وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے سے چوٹ لگادوں۔ بلکہ ہتھوڑے کو چیچے کی طرف پھینک دیتا اور اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا۔ دو سری
بات میں نے یہ دیکھی کہ ہمارے سامنے والے مکان میں ایک بزرگ حفزت عبداللہ
بن مبادک رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ وہ رات بحراہ مکان کی چھت پر کھڑے ہو کہ
نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا شوہریہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے
ساری رات عباوت کرتے ہیں۔ کاش اللہ تعالی جھے بھی فراغت عطا فرماتے تو میں بھی
عبادت کرتا ۔ یہ جواب من کراس شخص نے کہا کہ بس بی حسرت ہو جس نے
ان کو حفزت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے آگے بڑھادیا۔ میرے والد
ماجہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ ساکر فرمایا کرتے تھے کہ: یہ ہو
ماجہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ ساکر فرمایا کرتے تھے کہ: یہ ہو
ان کو حضرت بیاب" جو بعض او قات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاد ہی ہے۔ اس اس کی اس نیک عمل
کے جرب کی کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل
کے بارے میں دل میں حرص اور حسرت پیدا ہوئی چاہئے کہ کاش ہمیں بھی اس نیک عام

# حضرات صحابه "كرام كي فكراور سوچ كاانداز

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جمیں یہ قکر ہے کہ ہمارے بہت ہے ساتھی دولت منداور مال دار ہیں۔ ان پر جمیں رشک آتا ہے۔ اس لئے کہ جو جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں۔ وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جسمانی عبادت کی علاوہ وہ مالی عبادت ہم کرتے ہیں، مثلا صدقہ فیرات کرتے ہیں، جس جسمانی عبادت کے علاوہ وہ مالی عبادت ہی کرتے ہیں، مثلا صدقہ فیرات کرتے ہیں، جس کے نتیج میں ان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ الجذا آ نثرت کے درجات میں وہ ہم ہے آگے بڑھ دہے ہیں۔ اور ہم جتنی بھی کوشش کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ ہے ان سے آگے بڑھ دہے ہیں بڑھ کے اس لئے کہ ہم کرلیں لیکن غریب ہونے کی وجہ ہے ان سے آگے ہیں موج میں کتا فرق ہے، ہم صدقہ فیرات نہیں کرسکتے ۔۔۔۔۔دیکھیے، ہماری اور ان کی سوچ میں کتا فرق ہے، ہم

جب اپنے سے بوے مالدار کے بارے میں سوچتے میں تو اس کے صدقہ خیرات کرنے پر ہمیں رشک نہیں آتا، بلکہ اس بات پر رشک آتا ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ اس لئے یہ بہت مزے سے زندگی گزار رہاہے، کاش کہ ہمیں بھی دولت مل جائے تو ہم مجھی پیش د آرام سے زندگی گزاریں۔ یہ ہے سوچ کا فرق۔

بہرمال، ان محابہ کرام کے سوال کے جواب میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ میں تہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس عمل کو پابندی سے کرلو کے تو صدقہ خیرات کرنے والوں سے تمہارا تواب بڑھ جائے گا کوئی تم سے آگ نہیں بڑھ سے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہرنماز کے بعد ساس مرتبہ "سجان اللہ"، ساس مرتبہ "اللہ اکبر" بڑھ لیا کرو۔
"الحمد للہ"، ساس مرتبہ "اللہ اکبر" بڑھ لیا کرو۔

# نیکی کی حرص عظیم نعت ہے

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگریکی ذکر مال داروں نے بھی شروع کردیا تو پھران سے سحابہ کرام کاسوال پر قرار رہے گا۔ کیونکہ مالدار لوگ پھران سے آگے بڑھ جائیں گے۔
اس کاجواب یہ ہے کہ در حقیقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جب حبیس یہ حرص اور حسرت ہوری ہے کہ ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم بھی ای طرح صدقہ خیرات کرتے جس طرح یہ مال دار لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی اس حرص کی برکت سے تم کو صدقہ خیرات کا اجر وثواب بھی عطا فرمادیں گے ۔ بہرحال، کی برکت سے تم کو صدقہ خیرات کا اجر وثواب بھی عطا فرمادیں گے ۔ بہرحال، کی برک نام کے کرنے کی حرص ہوں اور ارادہ اور اس کے نہ کر کئے کی حسرت بھی بری نامت ہے ہے۔ اس لئے جب کی شخص کے بارے ہیں سنو کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کرتا ہے تو تم ایش کے رہے دار ایک کام کے کرنے کی توفق عطا فرمایے، تو پھر اللہ کرتے ہیں اس کام کے کرنے میں میری مدد فرمایے، اور جھے اس کے کرنے کی توفق عطا فرمایے، تو پھر اللہ تعالی یا تو اس نیک کام کے کرنے کی توفق عطا فرمایے، تو پھر اللہ تعالی یا تو اس نیک کام کے کرنے کی توفق عطا فرمایے، تو پھر اللہ تعالی یا تو اس نیک کام کے کرنے کی توفق عطا فرمایے، تو پھر اللہ تعالی یا تو اس نیک کام کے کرنے کی توفق عطا فرمایے، تو پھر اللہ عطا فرمادیں گے۔ یا اس نیک کام کے کرنے کی توفق عطا فرمادیں گے۔ یہ لوڈ کیمیا ہے۔

### لفظ ''اگر''شیطانی عمل کادروازہ کھول دیتاہے

آمے فرملیاکہ:

﴿ وان اصابك شيئي فلا تقل لوأتي فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وماشاء فعل، فان "لو" تفتح عمل الشيطان ﴾

العن اگر دنیاوی زندگی میں تہمیں کوئی مصبت اور پنکلیف پنچ تو یہ مت کہو کہ اگر اول کرلیتا تو ایسانہ ہو اول کرلیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ اگر گرمت کہو، ہلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت بی تھی۔ جو اللہ نے چاہوہ ہوگیا، اس لئے کہ یہ لفظ "اگر" شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے مشلا کسی کے عزیز کا انقال ہوجائے تو کہتا ہے کہ اگر فلال ڈاکٹرے علاج کرالیتا تو یہ بی جاتا، یا مشلا کسی کے ہاں چوری ہوگئی، یا داکہ پڑگیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلال ڈاکٹرے علاج کرالیتا تو یہ خاتا میا مشلا کسی کے ہاں چوری نہ ہوتی وغیرہ یا داکہ پڑگیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلال طریقے سے حفاظت کرلیتا تو چوری نہ ہوتی وغیرہ ایک ہا تیں مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسانی ہو تامقدر تھا، اس لئے ہوگیا، میں اگر ہزار تدبیر کرلیتا تب بھی ایسانی ہوتا۔

# ونیار احت اور تکلیف سے مرتب ب

اس مدیث میں کیا عجیب و غریب تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ولوں میں یہ بات اتار دے۔ آمین۔ بقین رکھیے کہ اس دنیا میں سکون، عافیت، آرام اور اطمینان حاصل کرنے کے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ انسان نقد بر پر بقین اور ایمان لے آئے۔ اس لئے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس دنیا میں بھی کوئی غم اور پریشانی نہ آئی ہو۔ یہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے نہ آئی ہو۔ یہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ یہاں کوئی خوشی بھی خالص نہیں۔ لہذا غم، تکلیف اور پریشانی تو یہاں کوئی خوشی بھی خالص نہیں۔ لہذا غم، تکلیف اور پریشانی تو اس دنیا میں ضرور آئے گی، اگر ساری دنیا کی دولت خرچ کرکے یہ چاہو کہ کوئی تکلیف

#### نه آئے توبیہ نہیں ہوسکتا۔

# الله کے محبوب پر تکالیف زیادہ آتی ہیں

جاری اور تمہاری کیا حقیقت ہے۔ انہیاء علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ کی بیاری اور محبوب محلوق ہے۔ ان کے اور بھی تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور عام لوگوں سے زیادہ آتی ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿اشدالناس بلاة الانبياء ثم الأمثل فالأمثل ﴾

(كترالحمال مديث فبر١٤٨٣)

ایمی اور پھر ہو شخص المبار کے بیادہ تکالیف انبیاء علیم السلام پر آتی ہیں۔ اور پھرجو شخص انبیاء علیم السلام ہے جتنا قریب ہوگاس کو آتی ہی ذیادہ تکالیف اور پریشانیاں آئیں کی وہ عالم جہاں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی، وہ عالم جہاں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی، وہ عالم جنت ہے، — اہذا اس ونیا شروع کردیا کہ ہائے یہ کیوں موا? اگر ایسا کرلیتے تو یہ نہ ہو تا۔ فلال وجہ اور سبب کے ایسا ہوگیا۔ ایسا سوچنے ہے نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ اس سے حسرت بوسمتی ہے، تکلیف اور صدمہ بوسمتا ہے اور اللہ تعالی پر شکوہ پردا ہو تا ہے کہ معاذ اللہ سے ماری مصبتیں میرے مقدر میں رہ کی تحیی، وغیرہ۔ اور وہ مصبت وہال جان بن جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ ونیا ہی تکلیف اور اور وہ مصبت وہال جان بن جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ ونیا ہی تکلیف ہوئی اور اس شکوہ کی وجہ ہے آخرت میں اس پر عذا اب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور بعض او قات ایمان بھی خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور بعض او قات ایمان بھی خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔

# حقير كيرا مصلحت كياجاني

اس لئے حضور اقد س معلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ میں کہ جب تہیں کوئی بریثانی یا تکلیف آئے تو یہ سمجھو کہ جو پچھ چیش آیا ہے۔ یہ اللہ تعالٰی کی مشیت اور ارادے ہے ' چیش آیا ہے۔ جس اس کی حکت کیا جانوں، اللہ تعالٰی ہی اسکی حکمت اور مصلحت جانے ہیں۔ ایک حقیر کیڑا اس کی حکمت اور مصلحت کو کیا جانے ۔۔۔۔ البعثہ اس تکلیف پر رونا آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں میں سہ بات مشہور ہے کہ تکلیف پر رونا نہیں چاہئے۔ یہ بات غلط ہے، اس لئے کہ تکلیف پر رونا بُرا نہیں ہے۔ بشرطیکہ اللہ تعالیٰ ہے اس مصیبت پر شکوہ نہ ہو۔

### ایک بزرگ کابھوک کی وجہ ہے رونا

ا یک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ان ہے ملنے گئے، دیکھا کہ وہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ ان صاحب نے یوچھا کہ حضرت کیا تکلیف ہے؟ جس کی وجہ ہے آپ رو رہے جیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھوک لگ رہی ہے۔اس شخص نے کہا کہ آپ کوئی بچے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے تو بچے روت ہیں۔ آپ تو بڑے ہیں۔ چر بھی رو رہے ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا: تہیں کیا معلوم، الله تعالى كو ميرا رونا ديكمنا بي مقصود مو- اس وجه سے وہ مجھے بھوكا ركھ رہے ہيں \_\_\_\_ تو بعض او قات الله تعالى كو رونا بهي پند آتا ہے، بشرطيكه اس كے ساتھ شكوه شکایت نه مو ــــــای کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں " تغویض" کہا جاتا ہے۔ لینی معالمہ اللہ کے سرو کردیتا اور بیا کہنا کہ اے اللہ مجمع طاہری طور پر تکلیف ہورہی ہے۔ لیکن فیصلہ آپ کابرحق ہے۔۔۔۔ اگر انسان کو اس بات کالیقین حاصل ہوجائے ک اللہ تعالیٰ کی مثیبت اور ارادے کے بغیرایک پند بھی حرکت نہیں کرسکتا اور تمام نیلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتے ہیں تو اس یقین کے بعد اطمینان اور سکون حاصل موجائ گا اور عاری اور پریشانی کے وقت جو ناقابل برداشت صدمہ اور تکلیف موتی ہے وہ نہیں ہوگی۔

### مسلمان اور كافر كاامتياز

ا یک کافر کاعزیز بیار ہوا۔ اس نے ڈاکٹر سے علاج کرایا، ڈاکٹر کے علاج کے دوران

اس کا انتقال ہوگیا، تو اب اس کا فر کے پاس اظمینان حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،

کیونکہ وہ تو پی سمجھے گا کہ ڈاکٹر نے دوا صحیح تجویز نہیں کی، صحیح دیکھ بھال نہیں کی، اس
لئے یہ مرکبالہ اگر علاج صحیح ہوجا تا تو یہ نہ مرتا ۔۔۔۔ لیکن ایک مسلمان کا عزیز بیار
ہوگیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، لیکن اس کا انتقال ہوگیا تو اب اس مسلمان کے پاس اظمینان
اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، وہ یہ کہ اگرچہ اس کی موت کا ظاہری سبب
ڈاکٹر کی غفلت ہے، لیکن جو مجھ ہوا، یہ اللہ تعالی کی مشیت ہے ہوا، ان کے ارادے
موت واقع ہوئی، اگر ڈاکٹر صحیح دوا دیتا، تب بھی وہ دوا الٹی پڑجاتی۔ اور اگر ہیں اس
ڈاکٹر کے علاوہ دو سرے ڈاکٹر کے پاس جا تا، تب بھی موت آتی۔ اس لئے کہ ہوتاوی تا
جو تقدیر میں اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا۔ اس کی موت کا وقت آچکا تھا۔ اس کے دن پورے
ہوگئے تھے، اس کو تو جانا تھا، اس لئے چلا گیا، اللہ تعالی کی تقدیر پر حق ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جو جلیل القدر صحابه میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آگ کاکوئی انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اس کو چاٹوں، یہ عمل جھے اس سے زیادہ پند ہے کہ میں کسی ایسے واقعہ کے بارے میں جو ہمیں ہوا، یہ کبوں کہ کاش! وہ یہ واقعہ نہ ہوتا، اور کسی ایسے واقعہ کے بارے میں جو ہمیں ہوا، یہ کبوں کہ کاش! وہ واقعہ ہو جاتا۔

### الله كے فصلے ير راضي رہو

مقدریہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی بات کا فیصلہ فرمادیں، اور اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ چیش آجائے تو اب اس کے بارے جی یہ کہنا کہ یہ نہ ہو تا تو اچھاتھا۔ یا یہ کہنا کہ ایسا ہوجاتا، یہ کہنا اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ ایک مؤمن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر اس کے دل جس شکاےت پیدانہ ہو، اور نہ ول جس اس کی بُرائی ہو۔ بلکہ دل وجان سے اس پر راضی رہے۔ ایک اور حدیث جی حصر ابو الدرداء بلکہ دل وجان سے اس پر راضی رہے۔

#### رمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ:

#### ﴿ اذا قضى الله قضاءً أحب أن يرضلي بقضاء م

یعنی جب اللہ تعالی کی کام کے بارے میں فیصلہ فرادیتے ہیں کہ بیہ کام اس طرح انجام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس بات کو پند فراتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیصلے پر رامنی ہو۔ اور اس فیصلے کو ب چوں چرا شامیم کرے۔ بید نہ کے کہ یوں ہو تا تو اچھا تھا۔ فرش کریں کہ کوئی ایسا واقعہ چی آیا جو طبیعت کو تاکوار ہے اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہے۔ اب چی آ تکھنے کے بعد بیہ کہنا کہ اگر یوں کرلیتے تو یہ واقعہ چی نہ آیا۔ ایسا کہنے کے معنور اقد می ملی اللہ علیہ و ملم نے منع فرمایا ہے۔ اس لئے کہ جو واقعہ چی آیا، وہ تو چی آنای تھا۔ اس لئے کہ جو واقعہ چی آیا، وہ تو چی آنای تھا۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کا فیصلہ اور اس کی تقدیر تھی۔ تم آگر ہزار تدبیر بھی کرلیتے۔ تب بھی وہ فیصلہ شائے والا نہیں تھا۔ لہذا اب فعنول بیہ باتیں کرنا کہ ایسا کرلیتے تو ایسا ہوجا تا۔ یہ باتیں اللہ تعالی کے فیصلے پر رامنی ہونے کے مرانی ہیں۔ ایس

# رضاء بالقصاء میں تسلّی کاسامان ہے

حقیقت میں اگر غور کرے دیکھاجائے توانسان کے پاس (رضابالقصناء) تقدیر پر راضی
ہونے کے علاوہ چارہ بی کیا ہے؟ اس لئے کہ تمہارے ناراض ہونے ہے وہ فیصلہ بدل
نہیں سکتا جو غم پیش آیا ہے، تمہاری ناراضگی ہے وہ غم دور نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس
ناراضگی ہے غم کی شدّت اور تکلیف میں مزید اضافہ ہوجائے گا اور یہ کہے گا کہ بائے
مے نے یہ نہ کرلیا۔ فلاں تدبیراضیار نہ کرلی۔۔۔ اگر خور کرکے دیکھاجائے تو یہ نظر
آئے گا کہ رضا بالقصناء میں در حقیقت انسان کی تسلی کا سلمان ہے۔ اور ایک مؤمن کے
لئے اللہ تعالی نے اس کو تسلی کا ذریعہ بناویا ہے۔۔

### تقدیر" تربیر" ہے نہیں روکتی

اور یہ "تقدیر" عجیب وغریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالی نے ہرصاحب ایمان کو عطافرہایا ہے۔ اس عقیدہ کو صبح طور پر نہ سیحنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں بتالا ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔ بہلی بات یہ ہے کہ کسی واقعہ کے پیش آنے سے بہلے تقدیر کا بھانہ کر کے ہاتھ عقیدہ کسی انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ کی باتھ رکھ کر بیٹے جائے اور یہ کے کہ جو تقذیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں پی پہر بہتر کرا۔ یہ عمل حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ظاف ہے۔ بلکہ عظم یہ بہتر کر جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدہیرہے۔ اس کو افتیار کرو۔ اس کے افتیار کرنے چھو ڈو۔

### تدبيرك بعد فيصله الله يرجهو ژدو

#### حضرت فاروق اعظم كاليك واقعه

حضرت فاروق اعظم رمنی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جارے تھے۔ رائے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی ویا پھوٹ یری ہے ۔۔۔۔ یہ اتا سخت طاعون تھا کہ انسان بیٹے بیٹے چند محمنوں میں ختم ہوجا؟ تھا۔ اس طاعون میں ہزار ہا محابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی اردن میں حضرت عبيده بن جراح رضى الله عند كے مزار كے پاس بورا قبرستان ان صحابه كرام كى قبروں ے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے \_\_\_\_ بہرطال، حضرت فاروق اعظم رمنی الله عدے سے سحابہ کرام رمنی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں یانہ جائیں اور واپس چلے جائیں۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رمنی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وہا پھوٹ پڑے توجو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں۔ وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں۔وہ وہاں ہے نہ بھاکیس ۔ بیہ مدیث س کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مدیث میں آپ کا صاف صاف ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہوتا چاہے۔ لبذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کردیا \_\_\_\_ اس وقت ایک محالی غالبا حضرت ابو عبيدہ بن جراح رضی اللہ عند تھے، انہوں نے حصرت فاروق اعظم رضی اللہ عند ہے فرمايا:

#### ﴿أَتَفْرُمَنَ قَدْرِ الله؟﴾

کیا آپ اللہ کی تقدیہ ہماگ رہے ہیں؟ لینی اگر اللہ تعالی نے اس طاعون کے فرایعہ موت نہیں ملحی فرایعہ موت نہیں ملحی فرایعہ موت نہیں ملحی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿ لوغیر کے قالها یا اُبا عبیدہ ﴾

اے ابو عبیدہ "اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص بد بات کہتاتو میں اس کو معذور سجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت ہے آگاہ ہیں آپ بد کیے کہد رہے ہیں کہ نقد رہے بھاگ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ:

> ﴿نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ﴾ "إلى البم الله كى تقدير ، الله كى نقدير كى طرف بماك رب بي"-

مطلب یہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا، اس وقت تک ہمیں احتیاطی تداہیر احتیار کرنے کا حکم ہے۔ اور ان احتیاطی تداہیر کو اختیار کرنا عقیدہ نقذ رہے خلاف نہیں، بلکہ عقیدہ نقذ رہے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ احتیاطی تداہیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جارہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر نقذ رہیں ہمارے لئے طاعون کی بیاری میں جتا ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم نال نہیں سکتے۔ لیکن اپنی کی تدہیر ہمیں بوری کرنی ہے۔

# "نقدري" كاصحيح مفهوم

یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ کہ اپنی طرف سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد معالمہ اللہ تعالی کے حوالے کردیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ، ہمارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی وہ تو ہم نے افقیار کرلی۔ اب معالمہ آپ کے افقیار میں ہے، آپ کاجو فیصلہ ہوگا۔ ہم اس پر راضی رجیں گے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ اواقعہ کے پیلے عقیدہ تقدیر کی کوبے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ عقیدہ تقدیر کو بے عملی کا بہانہ بنالیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ابتدا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جا کیں۔ کام کیوں کریں؟ یہ درست نہیں، کو نکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو۔ ہاتھ یاؤں ہلاتے رہو۔ لیکن ساری تداہیر

اختیار کرنے کے بعد اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آجائے تو اس پر راضی رہو لیکن اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرو، بلکہ سے کہد دو کہ سے فیصلہ تو بہت غلط ہوا، بہت براہوا تو اس کا نتیجہ سوائے پریشانی میں اضافے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جو واقعہ پیش آچکا ہے۔ وہ بدل نہیں سکتا، اور آخر کار تمہیں سرتشلیم فم کرناہی پڑے گا۔ اس پیش آچکا ہے۔ وہ بدل نہیں سکتا، اور آخر کار تمہیں سرتشلیم فم کرناہی پڑے گا۔ اس کی براضی لئے پہلے دن ہی اس کو تشلیم کرلینا چاہئے کہ جو اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی بیں۔

# غم اور صدمه کرنا''رضا ہالقصناء'' کے منافی نہیں

اب ایک بات اور تجھے کنی جائے۔ وہ یہ کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کیاتھا کہ اگر کوئی تكليف ده واقعه چيش آۓ، يا كوئى غم ياصدمه چيش آۓ تواس غم اور تكليف پر رونامبر کے منافی اور خلاف نہیں۔ اور مناہ نہیں --- اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ایک طرف تو آپ میہ کہہ رہے ہیں کہ غم اور صدمہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا جائز ہے۔ رونا مجی جائز ہے۔ اور دو سری طرف آپ یہ کہد رہے ہیں کہ اللہ کے نصلے پر رامنی رہنا چاہے۔ یہ دونوں چیزیں کیے جع کریں کہ ایک طرف نیلے پر رامنی بھی ہوں اور دو سری طرف غم اور صدمه کا اظہار بھی کرنا جائز ہو؟ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ غم اور صدمہ کا ظہار الگ چیز ہے۔ اور اللہ کے نیصلے پر رامنی ہونا الگ چیز ہے۔ اس لئے کہ الله تعالى كے نصلے ير راضى مونے كامطلب ير ب كد الله تعالى كافيصله عين حكمت ير منى ے، اور ہمیں اس کی حکمت معلین نہیں، اور حکمت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس لئے غم اور صدمہ بھی ہے اور اس غم اور صدمہ کی وجہ ہے ہم رو بھی رہے ہیں۔ اور آ تھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جانتے میں کہ اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیاہے، وہ برحق ہے۔ حکمت پر بنی ہے۔ قبذا "رضا" ہے مراد ضاء عقلی ہے۔ لین عقلی طور پر انسان سے مجھے کہ یہ فیصلہ میجے ہے۔

#### ایک بهترین مثال

مثل ایک مریض ڈاکٹرے آپیش کرانے کے لئے ہپتال جاتا ہے، اور ڈاکٹر نے درخواست کرتا ہے، اور اس کی خوشاد کرتا ہے کہ میرا آپیش کردو۔ جب ڈاکٹر نے آپیش شروع کیا تو اب یہ رو رہا ہے۔ چیخ رہا ہے۔ ہائے ہائے کررہا ہے۔ اور اس تکلیف کی وجہ ہے اس کو رنج اور صدمہ بھی ہورہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر آپیشن کی فیس بھی ویتا ہے اور اس کا شکریہ بھی اوا کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ عقلی طور پر جانتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر کررہا ہے، وہ ٹھیک کررہا ہے، اور میرے فاکدے کئے کررہا ہے، اور میرے فاکدے کے لئے کررہا ہے۔ بالکل ای طرح ایک موسن کو اس دنیا ہیں جتنی تکلیفیں اور جننے صدے پہنچتے ہیں۔ کویا کہ اللہ تعالی تہارا آپیشن کررہ ہیں۔ یہ سب اللہ تعالی کی طرف ہے جو کیو اللہ تعالی کی طرف رجوع کررہ ہوتا ہواس کا انجام تہارے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ اب آگر ان تکالیف کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کررہ ہوتا واس کا انجام تہارے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ اب اگر ان تکالیف کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کررہ ہوتا واس کا خواس تکیف پر اظہار غم

# کام کا بگرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض او قات ایک تا جرشخص اس بات کی کوشش میں لگا ہو تا ہے کہ میرا فلاں سودا ہوجائے تو اس کے ذریعہ میں بہت نفع کمالوں گا۔ یا ایک شخص کی عہدے اور منصب کو عاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے فلاں منصب مل جائے تو بڑا اچھا ہو، اب اس سودے کے لئے یا اس منصب کے لئے بھاگ دوڑ اور کوشش کررہا ہے، دعا میں کررہا ہے، دو مرول سے بھی دعا میں کرام ہے، دو مرول سے بھی دعا میں کرام ہو بھی، اور قریب تھا کہ وہ سودا ہوجائے۔ یا وہ عہدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ عہدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ

# تقدر کے عقیدے پر ایمان لا چکے ہو

عقیدہ کے اعتبارے تو ہر مؤمن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے:

﴿ آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره
وشرہ من الله تعالی ﴾

لیکن اس ایمان کا اثر عمواً اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا اور اس عقیدے کا استحضار نہیں رہتا۔ اور اس کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ جس کی وجہ سے وہ دنیا بیں پریٹان ہوتا رہتا ہے، اس لئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم اس عقیدے پر ایمان کے آئے تو اس عقیدے کو اپنی زندگی کا جزفرہاؤ، اور اس عقیدے کا وھیان پیدا کرو، اور اس کو یاد رکھو، اور جو بھی واقعہ پیش آئے اس وقت اس کو تازہ کرو کہ میں اللہ کی

نقذر پر ایمان لایا تھا، اسلئے مجھے اس پر رامنی رہنا چاہئے۔ یکی فرق ہے ایک عام آدمی میں اور اس شخص میں جس نے صوفیاء کرام کی ذیر تربیت اس عقیدے کو ابنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہو ۔۔۔۔ لہٰ اس عقدے کو اس طرح حال بنالیس کہ جب میں اپنانے کی کوشش کی ہو ۔۔۔ لہٰ اس عقدے کو اس طرح حال بنالیس کہ جب میں اس کے کھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس وقت ''انا للہ واٹا الیہ راجعون'' پڑھے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالی کا فیصلہ ہے، آگے ہمیں اس کے ساتھ میں اللہ تعالی کا فیصلہ ہے، آگے ہمیں اس کے اندر چوں وچرا کرنے کی مخبائش نہیں ۔۔۔ اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ تب جاکر یہ عقیدہ حال بن جاتا ہے۔ اور جب یہ حال بن جاتا ہے تو پھرا یہے شخص کو دنیا میں مجمی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی اس عقیدے کو ہم سب کا حال بنادے۔ آمین

### يه بريثاني كيون ہے؟

دیکھے، صدمہ اور غم اور چیز ہے یہ تو ہر شخص کو پیش آتی ہیں۔ نیکن ایک ہے پریشانی، وہ یہ کہ آدمی اس غم اور چیز ہے یہ تو ہر شخص کو چہ سے ہے تاب اور ہے چین ہے۔ کسی کروٹ چین نہیں آرہا ہے یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ شخص اس نیصلے پر عقلی طور پر رامنی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو چین اور سکون کیسے میسر آئے؟ ۔ اور جس شخص کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے افتیار میں جو پھے تعاوہ میں نے کرلیا۔ اب آئے میرے افتیار ہے باہر تھا۔ اس لئے میں کچھ نہیں کر سکنا تھا اور اللہ تعالیٰ لاحق نہیں کر سکنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، ایسے شخص کو بھی پریشانی لاحق نہیں ہوگ۔ غم اور صدمہ ضرور ہوگا۔ لیکن پریشانی نہیں ہوگ۔

# آب زرے لکھے کے قابل جملہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انقال ہوا تو مجھے اس پر بہت شدید صدمہ ہوا، زندگی میں اتنا پڑا صدمہ مجھی پیش نہیں آیا تھا، اور یہ صدمہ بے چینی کی حد تک پنچا ہوا تھا، کسی کروٹ کسی حال قرار نہیں آرہا تھا اور اس صدمہ پر رونا بھی نہیں آرہا تھا۔ اس لئے کہ بعض او قات رونے ہے دل کی بحراس اکل جاتی ہے۔ اس وقت میں نے اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبد الحمی صاحب قدس اللہ مرہ کو اپنی سے کیفیت کھی تو انہوں نے جواب میں صرف ایک جملہ لکھ دیا اور الحمدللہ آج تک وہ جملہ دل پر نقش ہے اور اس ایک جملے نے اتفافا کدہ پنچایا کہ میں بیان نہیں کرسکتا، وہ جملہ سے تھا:

"صدمہ تو اپن جگہ پر ہے۔ لیکن غیرانقیاری امور پر اتنی زیادہ پریشانی قابل اصلاح ہے"۔

یعنی صدمہ تو اپنی جگہ ہے، وہ ہونا چاہے۔ اس لئے کہ عظیم باپ ہے جدائی ہوگئ۔
لیکن ہے ایک غیراختیاری واقعہ چیش آیا، اس لئے تم یہ نہیں کر بیتے تھے کہ موت کے
وقت کو ٹلادیتے۔ اب اس غیراختیاری واقعے پر اتنی پریشانی قابل اصلاح ہے، اس کا
مطلب یہ ہے کہ رضا بالقصناء کا جو تھم ہے۔ اس پر عمل نہیں ہورہا ہے اور اس پر ممل
نہ ہونے کی وجہ ہے پریشانی ہورہی ہے۔ سیقین جانے اس ایک جملے کو پڑھنے کے
بعد الیا محسوس ہوا جیے کی نے سینے پر برف رکھ دی۔ اور میری آئیسیں کھول دیں۔

# لوح دل پریه "جمله" نقش کرلیس

ایک اور موقع پر این دو سرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خط میں لکھا کہ حضرت افلال بات کی وجہ سے سخت پریشانی ہے۔ جو اب میں حضرت والا رحمۃ الله علیہ نے یہ جملۃ لکھا کہ:

"جس شخص کا اللہ جل جلالہ ہے تعلق ہو، اس کاپریشانی ہے کیا تعلق؟"

یعن پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ جب اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر بریشانی آنے کی مجال نہیں۔۔۔۔اس لئے کہ

جو صدمه اورغم ہورہاہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کہو، یا اللہ اس کو دور فرمادیں اور پر صدمه اور غم ہورہاہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہو۔ لیکن پریشانی کس بات کی؟ اہترا اگر رضا بالقصناء حال بن جائے اور جسم و جان کے اندر داخل ہوجائے تو پھرپریشانی کا گزر نہیں ہو سکتا۔

#### حضرت ذوالنون مصریؓ کے راحت وسکون کاراز

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے جاکر پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟
فرمایا: بزے مزے بیں ہوں۔ اور اس شخص کے مزے کا کیا پوچھے ہو کہ اس کا نتات
میں کوئی دافقہ اس کی مرمنی کے خلاف نہیں ہو تا۔ بلکہ جو واقعہ بھی پیش آتا ہے، اس
کی مرمنی کے مطابق ہو تا ہے۔ البندا دنیا کے سارے کام میری مرمنی کے مطابق ہو رہے
ہیں ۔۔۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت! یہ بات تو انبیاء علیہم السلام کو بھی
حاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کے تمام کام ان کی مرمنی کے مطابق ہو جا تمیں۔ آپ کو یہ کیے
حاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کے تمام کام ان کی مرمنی کو اللہ کی مرمنی ہیں فاکر ویا ہے۔ جو
حاصل ہوئی؟ جو اب بیں فرمایا کہ میں نے اپنی مرمنی کو اللہ کی مرمنی ہیں فاکر ویا ہے۔ جو
اللہ کی مرمنی، وہ میری مرمنی، اور دنیا کے سارے کام اللہ تعالی کی مرمنی ہے ہوتے
ہیں۔ اور میری بھی وی مرمنی ہے۔ اور جب سارے کام میری مرمنی ہے ہو رہے ہیں
تو میرے مزے کا کیا پوچھنا۔ پریٹانی تو میرے پاس بھی نہیں بھکتی، پریٹانی تو اس شخص کو
ہوجس کی مرمنی کے خلاف کام ہوتے ہوں۔

# تكاليف بهمي حقيقت ميں رحمت ہيں

حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالی جن کو رضا بالقصناء کی دولت عطا فرمادیتے ہیں۔ ان کے پاس پریشانی کا گزر نہیں ہو تا ۔۔۔ ان کو صدمہ ضرور ہو تا ہے۔ غم اور تکلیف ان کے پاس ضرور آتی ہے۔ لیکن پریشانی نہیں ہو تی۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ غم یا صدمہ آرہا ہے، وہ میرے مالک کی طرف ہے آرہا ہے۔ اور میرے مالک کی حکمت

کے مطابق آرہا ہے، اور میرے مالک کی تقدیر کے مطابق میرا فائدہ بھی ای میں ہے۔ حتی کہ بعض بزرگوں نے پہل تک کہدویا کہ ۔

#### نشود نصیب دشمن که شود بلاک تیغت سر دوستال سلامت که تو نتخر آزمائی

لینی بید بات تنہارے و شمن کو نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تکوار سے ہلاک ہو، ووستوں کا مرسلامت رہے کہ تو اس پر اپنا خنجر ا ذمائے ۔۔۔۔۔ یعنی بید جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ مید بھی ان کی رحمت کا عنوان ہے۔ اور جب ان کی رحمت کا عنوان ہے تو دو سروں کو کیوں پہنچیں، یہ بھی ہمیں پہنچیں۔۔

#### ایک مثال

کیم الأمت حضرت موانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ اس کی ایک مثال دیتے ہوئ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کا محبوب ہے۔ اس سے آپ کو انہاء ورجہ کی محبت ہوئ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کا محبوب ہے۔ اس سے آپ کو انہاء ورجہ کی محبت ہوئ ۔ اور اس محبوب کے دور ہونے کی دجہ سے بہت عرصہ سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچانک وہ محبوب آپ کے پاس آتا ہے، اور چیچے سے آگر آپ کو پیچھے سے پکڑ کر ذور سے دبالیت ہو۔ اور اتنی ذور سے دباتا ہے کہ پہلیاں ٹوشنے کے قریب ہونے کے قریب ہونے ور آپ کو تکلیف ہوتی ہے جس کے نتیج میں آپ چیخت اور چرائے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے جس کے نتیج میں آپ چیخت اور چوائے ہیں اور اپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تمہارا فلال محبوب ہوں۔ اگر تمہیں میرا بید دباتا اپند نہیں ہے تو میں جہیں چھوڑ دیتا ہوں اور تمہارے رقیب کو دبالیتا ہوں۔ اگر تم عاشق صادت ہو تو میں جو اب دو گے کہ میرے رقیب کو مت دباتا۔ بلکہ مجھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور یہ شعر رہ ہوگے کہ میرے رقیب کو مت دباتا۔ بلکہ مجھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور یہ شعر رہ ہوگے کہ میرے رقیب کو مت دباتا۔ بلکہ مجھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور یہ شعر رہ ہوگے کہ کے کہ میرے رقیب کو مت دباتا۔ بلکہ مجھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور یہ شعر رہ ہوگے کی کے کہ میرے رقیب کو مت دباتا۔ بلکہ مجھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور یہ شعر رہ ہوگے کے کہ میرے رقیب کو مت دباتا۔ بلکہ مجھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور

#### نه شود نعیب دشمن که شود بلاک تیفت مر دوستال سلامت که نو نخبر آزمائی

الله تعالى النه تعالى الله تعلى الله تعل

# تكليف مت ما نكو، ليكن آئے تو صبر كرو

ہمارے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان نکالیف کو ما تکیں، لیکن جن کو ان نکالیف کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، وہ بعض او قات ما تک بھی لیتے ہیں، چنانچہ بعض صوفیاء کرام سے ما تکنا معقول ہے، خاص کروہ تکلیف جو دین کے رائے ہیں پنچ اس کو تو عاشقان صادق نے ہزار ہا تکالیف پر مقدم اور افضل قرار دیا۔ اس کے بارے میں یہ شعر کہا کہ ۔

#### بجرم عثق و کلد عجب فوعانیسیت و غیر برسر جام آکه خوش تماشانیسیت

این تیرے عشق کے جرم میں لوگ جھے مار رہے ہیں، اور تھسیٹ رہے ہیں۔ اور ایک شور بہاہے، آگرد کھ کہ تماشے کا کیماشاندار منظرہ ۔۔۔۔ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے لیکن ہم لوگ چو نکہ کمزور ہیں۔ طاقت اور قوت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اس لئے ان تکالیف کو اللہ تعالٰ ہے مائے نہیں ہیں۔ بلکہ عافیت مائے ہیں کہ یا اللہ عافیت مطافرمائے، اور جب تکلیف آجاتی ہے تو اس کے ازالے کی بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اللہ اللہ ایک تکلیف آگرچہ آپ کی نعمت ہے، لیکن ہماری کمزوری پر نظر کرتے ہوئے اس اللہ ایہ تکلیف آگرچہ آپ کی نعمت ہے، لیکن ہمیں ہونی چاہئے۔ اس کانام "رضا نعمت کی عافیت کی نعمت سے بدل و بھے لیکن پریشانی نہیں ہونی چاہئے۔ اس کانام "رضا

بالقصناء" ہے۔ تقذیر پر ایمان توسب کا ہو تاہے کہ جو کھ نقدیر میں لکھا تھاوہ ہو گیا۔ لیکن اس عقیدے کو اپنی زندگی کا حال بتاتا جائے۔ "حال" بنانے کے بعد انشاء اللہ پریشانی پاس نہیں بھٹکے گی۔

#### الله والول كاحلل

چنانچہ آب نے اللہ والوں کو دیکھاہوگا کہ ان کو آپ بھی ہے تاب اور ہے جین اور پریشان نہیں پائیں گے۔ ان کے ساتھ کیمائی بڑے ہے بڑا تاگوار واقعہ پیش آجائے۔ اس پر ان کو غم تو ہوگا۔ لیکن ہے تابی اور ہے چینی اور پریشانی ان کے پاس بھی نہیں بھٹتی۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کافیصلہ ہے۔ اس پر راضی رہنا ضروری ہے۔ لہٰڈا انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی تاگوار واقعہ پیش آجائے تو اس کو اللہ تعالی کافیصلہ خیال کرتے ہوئے اس پر راضی رہنے کی فکر کرے۔ غم، صدمہ اور پریشانی کا کی علاج ہے۔ اور ایسا کرنے ہوئے اس کو اعلی ورجہ کا صبر حاصل ہوجائے گا اور صبروہ ہی علاج ہے۔ اور ایسا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ انما یوفی الصّبرون احرهم بغیر حساب ﴾ " یعنی الله تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرما کیں سے "۔

# کوئی شخص تکلیفے سے خالی نہیں

ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا چاہئے کہ اس کا نتات میں کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا جس کو اپنی زندگی میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سم لمید دار اور دولت مند ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا نیک، ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو۔ لہذا تکلیف تو تہیں ضرور پہنچے گی۔ تم چاہو تو بھی پہنچے گی اور نہ چاہو تو بھی پہنچے گی۔ اس لئے کہ بید دنیا الی جگہ ہے جمال راحت بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی ہے، پریشانی بھی ہے۔ خالص راحت بھی کی کو حاصل نہیں۔ خالص غم بھی کی کو میسر نہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ حتی کہ خداکا انکار کرنے والوں نے خدا کے وجود کا انکار کردیا۔ (العیاذ باللہ) لیکن اس بات ہے انکار نہیں کرسکے کہ اس دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں پنچ گی۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ تکلیف بہنچ ن ہے اور کون کی تکلیف نہیے۔ اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم خود فیصلہ کرلو کہ جھے فلال تکلیف پنچ اور فلال تکلیف نہیے۔ کا تم خود فیصلہ کرلو کہ جھے فلال تکلیف پنچ اور فلال تکلیف میرے پنچ۔ کیا تمہارے اند راس بات کی طاخت ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ فلال تکلیف میرے حتی میں بہتر نہیں ہوگا۔ لہذا تن میں بہتر ہوگا اور کون می تکلیف کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی کے حوالے کردو، اور یہ کہہ دو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی کے حوالے کردو، اور یہ کہہ دو کہ یا اللہ! آپ اپنے فیصلے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے دیجے اور پھراس کو براس کو براشت کرنے کی طاقت بھی دے دیجے اور اس پر صبر بھی عطافرہا ہے۔

## چھوٹی تانعیف بوی تکلیف کوٹال دی ہے

انسان بے جارہ اپنی عقل کے دائرے میں محدود ہے، اس کو یہ پہتہ نہیں کہ جو تکلیف بھے پنجی ہے اس نے جھے کسی بڑی تکلیف ہے بھالیا ہے۔ مثلاً کسی شخص کو بخار آئیا، تو اب اس کو بخار کی تکلیف نظر آرہی ہے، یا کوئی شخص کسی ملازمت کے لئے کوشش کرہا تھا، لیکن وہ ملازمت اس کو نہیں ملی۔ اس کو یہ تکلیف نظر آرہی ہے۔ لیکن اس کو یہ معامر کمریس سلمان کی چوری ہوگئی۔ اس کو یہ تکلیف نظر آرہی ہے۔ لیکن اس کو یہ معامر نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہ پنچتی ؟ اور وہ تکلیف بڑی شخص بڑی کا یہ تکلیف بڑی ہے۔ اس کے جو تکلیف اس کو سے تکلیف بڑی ہے۔ اس کو یہ تکلیف اس کو یہ تکلیف بڑی ہے۔ اس کے جو تکلیف اس کو پیچنی ہوگئی۔ اس کو اس کا خراور چھا کر تارہتا ہے کہ باے جھے ہوگئی ہی تکلیف بہنچ گئی، بلکہ اس موقع پر انسان یہ موسے کہ اچھا ہوا کہ اس چھوٹی می تکلیف بیچ گئی، بلکہ اس موقع پر انسان یہ موسے کہ اچھا ہوا کہ اس چھوٹی می تکلیف

بربات ش گئ- ورند خدا جانے کتنی بری مصیبت آتی۔ کیابلانازل ہوتی۔ یہ سوچنے سے
انسان کو تسلّی ہوجاتی ہے۔ مجمی مجمی اللہ تعالی انسان کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ جس مصیبت کو تم بری تکلیف سمجھ رہے تھے۔ دیکھووہ کسی رحمت ثابت ہوئی۔

#### الله ہے مدوماتکو

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ہماری تنتی کے لئے یہ دعاہمی تلقین فرمادی که:

(المملحا والا منجا من الله الاالميه)

الله تعالیٰ ہے بچاؤ کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ اس کی آغوش رحمت میں پناہ لو، لیعنی اس کے فیصلے پر رامنی رہو، اور پھرای سے مدد مأتکو، یا اللہ، اس کو دور فرماد بیجے، ای بات کو مولانا روی رحمة الله علیه ایک مثل کے ذریعه سمجماتے ہیں کہ ایک تیرانداز تصور کرد، جس کے پاس اتن بری تیر کمان ہے جس نے ساری کا نتات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور اس کم<del>ان کے ہر ہرجھے میں تیر لگے ہوئے ہیں</del>، اور دنیا میں کوئی جگہ ایک محفوظ نہیں ہے۔ جس جگہ پر وہ تیرنہ پہنچ سکتے ہوں۔ پوری دنیا کاچیہ چید اس کی زویس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے تیرانداز کے تیروں سے نیچنے کی کیا صورت ہے؟ کون ی جگہ ایک ہے جمال پر جاکر ان تیروں سے بچاجا سکے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اگر تم تیروں ہے بچنا جاہتے ہو تو اس تیز انداز کے پہلو میں جاکر کھڑے ہوجاؤ · اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بچاؤ کی نہیں ہے ۔۔۔ ای طرح یہ مصائب، یہ حواد ثات، یہ بریٹانیاں اللہ تعالی کی تقدیر کے فیملوں کے تیر میں۔ ان تیرول سے اگر بچاؤ کی کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالی بی کے دامن رحمت میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ نیں ہے ۔۔۔۔ اس لئے اللہ تعالی سے دعا کنی چاہئے کہ یا اللہ، ناقائل برداشت تکلیف مت دیجئے اور جب تکلیف دیں تو اس پر مبر بھی عطا فرمادیں اور اس کو میری مغفرت اور ترقی درجات کاذر بعیه بنایئے۔ آمین۔

#### ایک نادان بچے ہے سبق لیں

آپ نے چمو نے بچ کو دیکھا ہوگا کہ جب ماں اس کو مارتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ماں بن کی گود جیں اور ذیادہ گستا ہے، حالا نکہ جانتا ہے کہ میری ماں جھے مار رہی ہے۔
کیوں؟ اس لئے کہ وہ بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں پٹائی تو کر رہی ہے لیکن اس پٹائی کا علاج بھی اس کے پاس ہے اور جھے شفقت اور محبت بھی اس کی آغوش جیں مل بحق ہے سفقت اور محبت بھی اس کی آغوش جیں مل بحق ہے اللہ تعالیٰ کی سے۔ لہذا جب بھی کوئی ناگوار بات یا واقعہ چیش آجائے تو یہ سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کی آغوش رحمت جس جھے پناہ مل سکتی ہے، یہ سے کر پھراس سے اس کے اذا لے کی اور اس پر دہر کی دعا کریں۔ یہ ہے " رضا بالقصناء" اللہ تعالیٰ بپنی رحمت ہے اس کے اذا لے کی اور اس پر دہر کی دعا کریں۔ یہ ہے " رضا بالقصناء" اللہ تعالیٰ بپنی

## الله کے فیصلے پر رضامندی خیری دلیل ہے

ایک اور مدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ف ارشاد فرمایا:

﴿إِذَا اراد الله بعبد خيرا ارضاهُ بما قسم له وبارك له فيه، واذا لم يرد به خيرا، لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه ﴾

جب الله تعالی کی بندے کی بھلائی اور خیر کا رادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کردیے ہیں، اور اس قسمت ہیں اس کے لئے برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب کی ہے بھلائی کاارادہ نہ فرمائیں (العیاذ بابلتہ) تو اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتے۔ یعنی اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضا پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کے نتیج ہیں یہ ہوتا ہے کہ جو پچھ حاصل ہے۔ اس میں بھی برکت نہیں ہوتی ۔ اس حدیث کے ذرایعہ یہ بتادیا کہ جب اللہ تعالی کی بندے سے خیر کاارادہ فرماتے ہیں تو اس کو قسمت پر راضی کردیے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ پچریہ ہوتا ہے کہ اگر چہ اس کو تھو ڈا ملا ہو، لیکن اس تھو ڈے میں ہی اللہ تعالی برکت عطا فرمادیے ہیں۔

#### بركت كامطلب اور مفهوم

آج کی دنیا گئتی کی دنیا ہے اور ہر چیز کی گئتی گئی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ بھے ایک ہزار روپ لیے ہیں۔ دو سرا کہتا ہے کہ بھے دو ہزار روپ لیے ہیں۔ تیمرا کہتا ہے کہ بھے دس ہزار روپ لیے ہیں۔ سے کہ بھے دس ہزار روپ لیے ہیں۔ سے کہ بھے دس ہزار روپ لیے ہیں۔ سے کی شخص یہ نہیں دیکھا کہ اس گئتی عافیت حاصل ہوئی؟ اب مثلاً ایک شخص کو بچاس ہزار روپ مل گئے۔ لیکن گھرکے اندر پریشانیاں، بیماریاں ہیں اور سکون حاصل نہیں ہزار روپ مل گئے۔ لیکن گھرکے اندر پریشانیاں، بیماریاں ہیں اور سکون حاصل نہیں ہوا وہ ہر وقت پریشانی کے اندر جملا ہے۔ اب ہتاہے وہ بچاس ہزار کس کام کے؟ اس بہتا کہ وہ بچاس ہزار روپ برکت والے نہیں تھے۔ بہبرگی والے ہیں۔ ایک دو سرا شخص ہے جس کو ایک ہزار روپ طے۔ لیکن اس کو والے ہیں۔ ایک دو سرا شخص ہے جس کو ایک ہزار روپ طے۔ لیکن اس کو ماصل اور نتائج کے اعتبار سے یہ ایک ہزار والا بچاس ہزار والے سے آگے بڑھ گیا۔ حاصل اور نتائج کے اعتبار سے یہ ایک ہزار والا بچاس ہزار والے ہے اور اس ایک ہزار سے بے گہ ایک ہزار برکت والے شے اور اس ایک ہزار سے بے شار کام اور فائدے حاصل ہو گئے۔

#### ایک نواب کاواقعه

کو چھے کے ذریعہ پیو ۔۔۔۔۔۔ اب دیکھنے، دستر خوان پر دنیا بھر کے انواع و اتسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں، ہزار قتم کی نعتیں حاصل ہیں لیکن صاحب بہادر نہیں کھا گئے۔
اس لئے کہ بھار ہیں۔ ڈاکٹر نے منع کردیا ہے۔ بتاؤ، وہ دولت کس کام کی جس کو انسان اپنی مرضی ہے استعمل نہ کر سکے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس نعمت میں برکت نہیں ڈالی، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ نعت بیکار ہوگئی۔۔۔۔۔ ایک دو سرا آدی ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، ساگ روئی کھاتا ہے، لیکن بھر پور بھوک کے ساتھ اور پوری لڈت کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ کھانا اس کے جسم کو جاکر لگتا ہے۔ اب بتائے بیہ مزدور کہ نہ رہے یا وہ نواب بہتر ہے؟ حالا نکہ گنتی اس کی زیادہ ہے، اور اس مزدور کی گنتی کم ہے۔ لیکن راحت اس مزدور کو نصیب ہے۔ اس نواب کو میسر نہیں۔ اس کا نام ہے۔ لیکن راحت اس مزدور کو نصیب ہے۔ اس نواب کو میسر نہیں۔ اس کا نام ہے۔ لیکن راحت اس مزدور کو نصیب ہے۔ اس نواب کو میسر نہیں۔ اس کا نام ہے

## قسمت پر راضی رہو

حاصل نه جوا۔

## میرے بیانے میں لیکن حاصل مخانہ ہے

اس لئے اللہ تعالیٰ کی عطاکی ہوئی تعتوں پر راضی رہو، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو۔ وہالی و دولت کی نعمت ہو، پیشے کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو۔ حسن و جمال کی نعمت ہو۔ وہا کی جردولت اورار معمت پر راضی رہو، اور یہ سوچو کہ اللہ تعالی نے جو نعمت جس مقدار میں مجھے عطا فرمائی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے حصرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعرہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ۔

جھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی ہے میرے بیانے میں لیکن حاصل میثانہ ہے

یعنی دو سروں کے پیالوں میں کتی ہے بھری ہے، جیمے اس سے کیا تعلق، لیکن میرے بیانے میں بوے ہون کے میرے بیانے میں بو ہوں میرے لئے کافی ہے۔ البذا جمعے اس سے کیاغرض کہ کسی کو ہزار مل گئے۔ کسی کو لاکھ ملے، کوئی کروڑ پتی بن گیا، لیکن جو پچھے جمعے ملاہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطاہے۔ میں اس میں مگن ہوں، اور اس پر خوش ہوں ۔ بس یہ فکر ماصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس فکر سے قناعت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے رسا بالقصناء حاصل ہوتی ہے۔ اس سے تکلیفیں اور صدمے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ فکر عطافرمادے اور اس کو ہمارا حال بنادے۔ آمین فضل سے یہ فکر عطافرمادے اور اس کو ہمارا حال بنادے۔ آمین





عريخ خطاب: ١١٠جولا كي ١٩٩٥ء

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

# بشمالله التجمالة حمية

# ئرِ فنتن دور کی نشانیاں اور مسلمانوں کے لئے طرزِ عمل

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره وتؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولاً نا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا

اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرحيم - بسم الله الرحمن الرحيم فايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم - الى الله مرجعكم حميعا فينبئكم بماكنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا موثرة واعجاب كل ذى راى برایه - فعلیک یعنی نفسک و دع عتک العوام (ایرواؤد-کلب الحالام، باب الأمروالی)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب العالمين-

# حضور المالية تمام قومول كيلئ قيامت تك كيلئ ني مين

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلہ میں آج ایک ایسے موضوع پر مختمراً عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی آج ضرورت بھی ہے۔ اور آپ کے ارشادات اور تعلیمات کا یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خاتم النیمین بناکر مبعوث فربلیا۔ آپ پر نبوت کے سلسلے کی شکیل ہوگئی۔ اور آپ کو دو سرے اخبیاء پر یہ اتبیاز عطا فربلیا کہ پہلے جو انبیاء تریف لاتے ہے، وہ عموا کی خاص قوم کے لئے اور خاص جگہ کے لئے اور خاص تریف لاتے ہے، وہ عموا کی تعلیمات اور دعوت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تنی۔ مثلاً حضرت موکی علیہ اللم معرکے علاقے بی خاص زمانے تک محدود ہوتی تنی۔ مثلاً حضرت موکی علیہ اللم المعرکے علاقے بی خاص زمانے تک محدود ہوتی تنی۔ مثلاً حضرت موکی علیہ اللم اللم معرکے علاقے بی نبوت اور رسالت محدود تنی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ ای نبیس بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نبی بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نبی بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نبی بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نبی بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نبی بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نبی بنایا تھا۔ قرآنو کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فربایا:

﴿ وماارسلُّنك الاكافه للناس بشيراونليرا ﴾ (مورة ما: ٢٨)

یعن اے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے۔ تمام انسانوں سے مرادیہ ہے کہ وہ جہاں

بھی بہنے والے ہوں اور جس زمانے میں بھی آنے والے ہوں، ان سب کی طرف آپ کو بھیجالہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رشالت صرف عرب تک مخصوص نہیں۔ اور صرف کی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ قیام قیامت تک بھتنے آنے والے زمانے ہیں، ان سب کے لئے آپ کو رسول بنایا۔

#### آئندہ پیش آنے والے حالات کی اطلاع

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے ادکام قیامت تک نافذ العمل ہیں۔ کی زمانے کے ساتھ آپ کی تعلیمات مخصوص نہیں۔
اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائیں وہ زندگی کے ہر شعبے پر حلوی ہیں۔ اور پھر ان تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو میں تو شریعت کا بیان ہے کہ فلال چیز حلال ہے اور فلال حرام ہے، یہ کام جائز ہے، اور یہ کام ناجائز ہے۔ فلال عمل واجب ہے۔ فلال عمل مستون ہے۔ فلال عمل مستحب حالات آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالت آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالت میں اقت کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالت میں اقت کو کیا کرنا چاہئے؟

یہ دوسرا پہلو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت اہم حصہ بے۔ چنانچہ آپ نے نگاہ نبوت ہے آئدہ چش آنے والے اہم واقعات کو دیکھنے کے بعد امّت کو خبر دی کہ آئدہ ذمانے جس بیہ واقعہ چش آنے والا ہے اور بیہ طلات پش آنے والے جیں۔ اور ساتھ جس آب صلی اللہ علیہ وسلم نے امّت کو یہ بھی بتایا کہ جب ایسے طلات چش آئیں تو ایک مؤمن کو اور سیدھے رائے پر چلنے والے کو کہ جب ایسے طلات چش آئیں تو ایک مؤمن کو اور سیدھے رائے پر چلنے والے کو کیا طرف افتیار کرنا چاہئے؟ آج اس دو سرے پہلو پر کیا طرف کی سے گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔

#### المت کی نجلت کی فکر

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹی است کی ایک گر تھی کہ اس گر کے اندر آپ ہرونت پریثان رہے تھ، چنانچہ ایک مدیث بی ہے کہ:

﴿كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائَمُ الفَكَرَةُ متواصل الاحزان﴾

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ فکر مند، سوچ میں ڈوب ہوئ ہوتے ہوتے ۔ عضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ فکر مند، سوچ میں ڈوب ہوئ ہم پیے بھے۔ اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ ہر دفت آپ پر کوئی غم چھایا ہوا ہے۔ کیا وہ غم پیے بھے کرنے کا تھا؟ یکد وہ غم اس بات کا تھا کہ بس قوم کی طرف جھے بھے آگیا ہے، میں اس کو کس طرح جہنم کی آگ ہے بچاؤں۔ اور کس طرح ان کو گرائی ہے نکال کر سیدھے راتے پر لے آؤں۔ اور اس شدید غم میں جٹا ہونے کی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بار بار آیات نازل فرائیں۔ جس میں آپ کو اس غم کرنے ہے رو کا کیا ہے۔ فرمایا:

#### ﴿ لعلك باخع نفسك ألَّا يكونوا مومنين ﴾

ینی آپ اپی جان کو کیول ہلاک کررہ ہیں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارہ ہیں۔ ایک مدیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ سلگائی اور آگ کو دیکھ کر پروانے آگ پر گرنے گئے۔ وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کررہا ہے تاکہ وہ آگ ہیں گر کر جل نہ جا ہیں۔ ای طرح میں بھی تہیں جہنم کی آگ سے تاکہ وہ آگ ہیں گر کر جہیں روک رہا ہوں۔ گر تم پہلے کی کوشش کر رہا ہوں، تہماری کمریں پکڑ پکڑ کر جہیں روک رہا ہوں۔ گر تم جہنم کی آگ ہے جہنم کی آگ کے ادر گرے جارے ہو۔ آپ کو اپنی اقت کی اتنی قلر تھی۔ اور جہنم کی آگ کے ادر گرے جارے ہو۔ آپ کو اپنی اقت کی اتنی قلر تھی۔ اور صرف اس اقت کی قر نہیں تھی جو آپ کے زمانے میں موجود تھی، بلکہ آئندہ کر انے والے ذمانے میں موجود تھی، بلکہ آئندہ آئے والے والے ذمانے میں موجود تھی، بلکہ آئندہ آئے والے والے ذمانے می موجود تھی، بلکہ آئندہ آئے والے والے ذمانے کی آگ کے اور کی کئی آپ کو قلر تھی۔

## آئندہ کیاکیا فتنے آنے والے ہیں

چنانچہ آپ نے آئندہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارہ زمانے میں کیا کیا طالت پی آپ نے والے ہیں؟ چنانچہ تقریباً تمام احادث کی کابوں میں ایک مستقل باب "ابواب الفتن" کے نام سے موجود ہے، جس میں اِن احادث کو جمع کیا گیا ہے جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور اِن کو خروار کیا کہ دیکھوا آئندہ زمانے میں یہ یہ فتنے آنے والے جیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ تقع الفتن في بيوتكم كوقع المطر﴾

لینی آئدہ ذمانے میں فتنے تہمارے کھروں میں اس طرح کریں گے جیسے ہارش کے قطرے کرتے ہیں۔ بارش کے قطروں سے اس لئے تثبید دی کہ جس طرح ہارش کا پانی کثرت سے کرتا ہے۔ ای طرح وہ فتنے بھی کثرت سے آئیں گے۔ اور دو سرے یہ کہ ہارش کا پانی جس طرح مسلسل کرتا ہے کہ ایک قطرے کے در دو سرا قطرہ دو سرا قطرہ دو سرے کے بعد فوراً تیمرا قطرہ ای طرح وہ فتنے بھی مسلسل اور لگاتار آئیں گے کہ ایک فتنہ آگر ختم نہیں ہوگا کہ دو سمرا فتنہ کھڑا ہوجائے گا۔ دو سمرے کے کہ ایک فتنہ آگر کی گئی دو سمرے کے کہ ایک ایک فتنہ آگر کتم نہیں ہوگا کہ دو سمرا فتنہ کھڑا ہوجائے گا۔ دو سمرے کے کہ ایک ایک فتنہ آگر کی گئی۔

ا يك دو مرى مديث يس حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمايا:

﴿ ستكون فتن كقطع الليل المظلم ﴾

منزیب اندهیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتے ہو تھے۔ یعنی جس طرح تاریک فتے ہو تھے۔ یعنی جس طرح تاریک رات میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائے، رات کہاں ہے؟ ای طرح ان فتوں کے ذانے میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آئ گاکہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ اور وہ فتے تمہارے ہورے معاشرے اور ماحول کو گھیرلیس گے، اور بظاہر حمہیں ان سے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان

#### فتنول سے بناہ کی دعا بھی مانگا کرد اور یہ دعا کیا کرد:

﴿اللهم ان نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴾

اے اللہ اہم آنے والے فتوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ طاہری فتوں سے بھی اور باطنی فتوں سے بخی اور باطنی فتوں سے بناہ مانگا کرد۔ اور باطنی فتوں سے بناہ مانگا کرد۔ اور یہ دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی دعاؤں ہیں شامل تھی۔

#### فتنه کیاہے؟

اب اس کو سجمنا چاہئے کہ "فند" کیا چیزے؟ کس کو "فند" کہتے ہیں؟ اور اس "فند" کے دور میں ادارے اور آپ کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اب یہ لفظ تو ہم صبح و شام استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑے فقتے کا دور ہے۔ قرآنِ کریم میں بھی "فند" کا لفظ کئی بار آیا ہے، ایک جگہ فرمایا: والفتنة اشد من الفتل لینی اللہ کے نزدیک فند قبل ہے ہمی زیادہ شدید چیزہے۔

## "فتنه"کے معنی اور مفہوم

"فند" عربی زبان کالفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہیں "سونے یا چاندی وغیرہ کو آگ پر پھلا کر اس کا کھرا کھوٹا معلوم کرنا" آگ میں تپا کر اس کی حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں؟ ای وجہ ہے اس لفظ کو آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا، چنانچہ "فند" کے دو مرے معنی ہوئے آزمائش، البخدا جب انسان پر کوئی تکلیف یا معیبت یا پریٹائی آئے اور اس کے نتیج میں انسان کی اندرونی کیفیت کی آزمائش ہوجائے کہ وہ انسان الیمی صالت میں کیا طرز عمل کی اندرونی کیفیت کی آزمائش ہوجائے کہ وہ انسان الیمی صالت میں کیا طرز عمل افتیار کرتا ہے؟ آیا اس وقت مبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے۔ فرمانبردار رہتا ہے یا فاویلا کرتا ہے۔ فرمانبردار رہتا ہے یا فارمان ہوجاتا ہے۔

#### **حدیث شریف میں " فتنہ" کالفظ**

مدیث شریف میں "فتد" کالفظ جس چزے کے استعال موا ہے وہ یہ ہے کہ کی بھی وقت کوئی الی صورت حال پیدا ہوجائے جس میں حق مشتبہ ہوجائے اور حق و باطل میں اتماز کرنا مشکل موجائے، صحح اور غلط میں اتماز باتی نه رہے۔ یہ پہ ند ملے کہ ع کیا ہے اور جموت کیا ہے؟ جب یہ صورت حال پیدا ہوجائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ ای طرح معاشرے کے اندر کناہ، فت و فجور، نافرمانیاں عام ہوجائیں تو اس کو بھی "فتنہ" کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حل سجمتا، اور جو چیز دلیل ثبوت نه ہو اس کو دلیل ثبوت سمجھ لینا بھی ایک "فتنه" ہے۔ جیسے آج کل صورت حال ہے کہ اگر کس سے دین کی بات کہو کہ فلال کام گناہ ہے۔ ناجائز ہے۔ بدعت ہے۔ جواب میں وہ فنخص کہتا ہے کہ ارے! یہ کام توسب کردہے ہیں، اگرید کام گناہ اور ناجائز ہے تو چرساری دنیا یہ کام کیوں کررہی ہے۔ یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہورہا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک نی مستقل ولیل ایجاد ہو چک ہے کہ ہم نے یہ کام سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جو کام سعودی عرب میں ہوتا ہو وہ مقینی طور پر حق اور ورست ہے۔ یہ مجی ایک "فقه" ہے کہ جو چیز حق کی دلیل نہیں تھی اس کو دلیل سجم لیا گیا ہے۔ ای طرح شہر کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئیں۔ اور بد پت نہیں چل رہا ہے کہ کون حق یر ہے اور کون باطل پر ہے۔ کون صحح کہد رہا ہے اور کون ظا کمد رہا ہے۔ اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہوگیا، یہ بھی

ود جماعتول کی لڑائی"فتنہ"ہے

ای طرح جب دو مسلمان یا مسلمانول کی دو جماعتیں آپس میں ازرویں، اور ایک

وو مرے کے خلاف برسر بیکار آجائیں، اور ایک دو سرے کے خون کے پات موجائیں، اور ایک دو سرے کے خون کے پات موجائیں، اور بید باطل پر کون ہے۔ تو بید بھی ایک اند علیہ وسلم بید بھی ایک اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿إذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلا هما في النار﴾

جب دو مسلمان تكواري لے كر آپى ميں اڑنے لكيس تو قاتل اور متعوّل دونوں جہنم ميں جائيں گو مسلمان كواري لے سوال كيا كہ يا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم! جہنم ميں جانا تو نميك ہے۔ اس لئے كہ اس نے ايك مسلمان كو قتل كرديا۔ لكين متعوّل جہنم ميں كيوں جائے گا؟ حضور اكرم صلى اللہ عليه وسلم نے جواب ميں فرايا كہ متعوّل اس لئے جہنم ميں جائے گا كہ وہ بھى اى ارادے سے ہتھيار لے كر نكا تھا كہ ميں دو سرے كو قتل كردوں۔ إس كاداؤ چل جاتا تو يہ قتل كرديا۔ لكن أس كا داؤ چل كيا إس لئے أس نے قتل كردياءان ميں سے كوئى بھى اللہ كے لئے نہيں لا ميا تھا۔ بلكہ دنیا كے لئے، دولت كے لئے، اور سیاى مقاصد كے لئے لارے تھے۔ اور سیاى مقاصد كے لئے لارے تھے۔ اور دونوں ايك دوسرے كے خون كے بیاے تھے۔ البدا دونوں جہنم ميں جائيں گے۔ اور دونوں ايك دوسرے كے خون كے بیاے تھے۔ البدا دونوں جہنم ميں جائيں گے۔

قتل وغارت كرى" فتنه" ہے

ايك اور مديث من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد قراليا: إن من وراثكم اياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج، قالويا رسول الله امالحرج؟قال: القتل (تقى)

لین لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وحرج " بہت زیادہ ہوجائے گا۔ صحابہ کرام " نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیزہے؟ آپ سنے فرملیا کہ قتل و غارت کری، لینی اس زمانے میں قتل و غارت کری بے حد ہوجائے گی اور انسان کی جان مچھر کھی۔ ے زیادہ بے حقیقت ہوجائے گی۔ ایک اور حدیث جس حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملا:

> ﴿ ياتى على الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل، ولا المقتول فيم قُتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار﴾ (مح ملم)

این او گوں پر ایک ایبا زمانہ آئ گا کہ جس میں قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا گیا؟ آج کے خوا کے کیوں قتل کیا گیا؟ آج کے زمانے کے موجودہ حالات پر نظر ڈال او، اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو پڑھ او۔ ایبا لگنا ہے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو وکھ کریہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ پہلے زمانے میں قویہ ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہ مناز کیا، مثلاً بال ہوتا تھا کہ یہ شخص کیوں مارا گیا، مثلاً بال چھنے کی وجہ ہے مارا گیا، ڈاکوؤں نے مارویا، وشنی کی وجہ ہے مارویا گیا، مارے جانے کے اسباب سانے آجاتے تھے۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک شخص ہو، کی سے نہ کی سے نہ کی سے نہ کی سے نہ کی سے کہ لیک شخص ہے، کی سے نہ کی کی سے نہ کی کی سے نہ کی کی کے نہ کی کی سے نہ کی کی سے نہ کی کی سے نہ کی کی سے نہ کی کی کی کی

## مكه مكرمه كے بارے ميں حديث

ایک مدیث جو حضرت عبد الله بن عمره رضی الله عند سے مروی ہے که حضور الله علیه وسلم نے کمه کرمه کے بارے میں فرملیا:

﴿اذا دعیت كظائم- و ساوى ابنیتها رؤس الحبال- فعند ذلك ازف الامر﴾

آج سے چند سال پہلے تک اس مدعث کا میج مطلب لوگوں کی سجے میں نہیں آرہا تھا۔ لیکن اب سمجے میں آگیا۔ مدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ملّه تمرّمه کا پیٹ چاک کردیا جائے گا۔اور اس میں نہروں جینے رائے نکال دیے جائیں گے۔ اور ملّه تمرّمہ کی ممارتیں اس کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہوجائیں گی، جب یہ چیزیں نظر آئیں گی تو سمجھ لو کہ فتنے کا وقت قریب آگیا۔

## مكه مكرمه كايبيث جاك بهونا

یہ حدث چودہ سو سال سے حدث کی کابوں ہیں لکھی چلی آری ہے، اور اس حدیث کی تشریح کرتے وقت شرآح صدث جران سے کہ کمہ کرمہ کا پید کس طرح چاک ہوگا؟ اور نہروں جیے رائے بنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کا نفتور کرنا مشکل تھا۔ لیکن آج کے کمہ کرمہ کو دیکھا جائے تو ایبا مطوم ہوتا ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ و سلم نے آج کے کمہ کرمہ کو دیکھ کریہ باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ آج کمہ کرمہ کو دیکھ کریہ باتیں ارشاد فرمائی سے پہلے شرآح حدیث فرماتے تھے کہ اس وقت تو یہ کمہ کرمہ کا علاقہ خشک اور سے پہلے شرآح حدیث فرماتے تھے کہ اس وقت تو یہ کمہ کرمہ کا علاقہ خشک اور شکل نی بہاڑی علاقہ ہے، لیکن آئدہ کس دائد جی اللہ تعلق اس جی نہرس اور منابل جاری کردیں گے۔ لیکن آج ان مرگوں کو دیکھ کریہ نظر آرہا ہے کہ کس مریاں جاری کردیں گے۔ لیکن آج ان مرگوں کو دیکھ کریہ نظر آرہا ہے کہ کس طرح کمہ کرمہ کا بیٹ چاک کریا گیا۔

#### عمارتوں کا پہاڑوں سے بُلند ہونا

دو سرا جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب اس کی عمارتیں پہاڑوں ہے بھی بُلند ہوجائیں گ۔ آن سے چند سال پہلے تک کس کے نصور میں بھی یہ بات نہیں آئت تھی کہ کم مکرمہ میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بُلند عمارتیں بن جائیں گ۔ کیونکہ سارا کم پہاڑوں کے درمیان گمرا ہوا ہے۔ لیکن آج کم کمرمہ میں جاکرد کھے لیس کہ کس طرح پہاڑوں سے بُلند عمارتیں بی ہوئی ہیں۔

اس مديث سے معلوم ہو رہا ہے كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم في چوده سو

سال پہلے آج کے طالت گویا اپنی آ تکھوں ہے وکھ کربیان فرمادیے ہے، اللہ تعالی کے عطا فرمودہ وتی اور علم کے ذریعہ بیہ ساری باتیں روز روش کی طرح آشکار کردی علی تھیں، آپ نے ایک ایک چیز کھول کھول کربیان فرمادی کہ آئندہ ذمانے جن کیا ہوئے والا ہے۔ اور آپ نے یہ ہتایا کہ اس ذمانے جن مسلمانوں کو کیا کیا مشکلات اور فینے چیش آنے ولے جیں۔ اور ساتھ جن بیہ ہمی ہتادیا کہ اس وقت جن ایک مسلمان کو کیا راہ عمل افتیار کرنا چاہے؟

## موجوده دور حديث كي روشني مين

جن احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے فتوں
کی نشان دی فرائی ہے۔ ہر سلمان کو وہ احادیث یاد رکھنی چائیں۔ خطرت مولانا محمد
یوسف لدھیانوی صاحب مرظلیم نے ایک کتاب "عمر حاضر حدیث کے آئینے میں"
کے نام سے تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فتوں سے متعلق تمام
احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس میں ایک حدیث ایک لائے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے دور کی ۲۲ باتیں بیان فرمائی ہیں۔
ان کو آپ سفتے جائیں اور اپ گردو چیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں موجودہ ماحول پر کس طرح صادق آری ہیں:

#### فتنه کی ۷۷ نشانیاں

حطرت وذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ۱۲ باتیں چیش آئیں گ۔

(۱) لوگ نمازیں عارت کرنے لکیں گے۔ یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہوجائے گا۔

یہ بات اگر اس زمانے چیں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجی جائے گ۔

اس ملئے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت الی ہے جو نماذکی پابند نہیں ہے۔ العیاذ باللہ۔

نیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرائی تھی جب نماز کو کفراور ایمان کے درمیان حدِ فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے بیس مؤمن کتنا بی بُرے سے بُرا ہو۔ فاس فاجر ہو۔ بدکار ہو، نیکن نماز نبیس چموڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں عارت کرنے لگیس کے۔

(r) امانت ضائع کرنے لگیں گے۔ یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائیں گ، اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔

(m) شور کھائے لکیں گے۔

(٣) جموث كو طلال سيحف لكيس مع - يعنى جموث ايك فن اور منربن جائ كا-

(۵) معمولی معمولی باتوں پر خونریزی کرنے لگیں گے۔ ذرا سی بات پر دو سرے کی جان لے لیس مے۔

(٢) او في او في بلد تكس بناكس مع-

(4) وان في كرونيا جمع كرس ك\_

(A) تعلع رحی، یعن رشته دارول ست بدسلوکی موگی-

(٩) انصاف تاياب موجائ كا-

(١٠) مجموث يخ بن جائے گا۔

(ا) لباس رايم كايبنا جائے گا۔

(۱۲) علم عام بوجائے گا۔

(۱۹۳) طلاقوں کی کثرت ہوگی۔

(هه) هلاقول کی کترت ہوئی۔

(۱۵۳) ناگہانی موت عام ہوجائے گی۔ بینی ایک موت عام ہوجائے گی جس کا پہلے ہے پتہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلال شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مرکبا۔

(١٥) خيانت كرنے والے كو الين سمجما جائے كا۔

(١٦) المانت داركو خائن مجما جائ كالديني المانت دار ير تهمت لكائي جائ كى كديد

خائن ہے۔

(١٤) جموثے كو سيا مجما جائے كا۔

(١٨) عيج كوجموثا كبها جائے گا۔

(۱۹) تہمت درازی عام ہوجائے گ۔ بینی لوگ ایک دو سرے پر جھوٹی تھتیں لگائیں کے۔

(۲۰) بارش کے باوجود کری ہوگی۔

(۱۳) اوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے۔ یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیس کہ خاندانی منصوبہ بندی ہوری ہے۔ اور یہ نحولگا رہے ہیں کہ بچے دو بی اچھے۔

(rr) کمینوں کے ٹھاٹھ ہوئے۔ لین کینے لوگ برے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ماتھ زندگی گزاریں گے۔

(۲۳) شریفوں کا ناک میں دم آجائے گا۔ لینی شریف لوگ شرافت کو لے کر جیٹیں کے قو دنیا سے کٹ جائیں گے۔

(۱۲۳) امیراور وزیر جموت کے عادی بن جائیں گے۔ لینی سریراو حکومت اور اس کے اعوان و انسار اور وزراء جموث کے علوی بن جائیں گے، اور صبح شام جموٹ پولیس گے۔

(۲۵) این خیانت کرنے لگیں گے۔

(٢٦) سردار ظلم پيشه مو تھے۔

(۲۷) عالم اور قاری بدکار ہوئے۔ یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی جلاوت بھی کررہے ہیں، مربد کار ہیں۔ العیاذ ہاللہ

(۲۸) لوگ جانوروں کی کھانوں کالباس بینیں گے۔

(٢٩) محران ك ول مردار س زياده بدبو دار موسكم يعني لوك جانورول كي كمانول

سے بنے ہوئے اعلیٰ درج کے لباس میٹیں گے۔ لیکن ان کے ول مردارے زیادہ براہ دار ہول گے۔

(۳۰) اور الموے سے زیادہ کروے موں کے۔

(اس) سوتاعام موجائے گا۔

(۳۲) چاندی کی مانگ ہوگی۔

(٣٣) محناه زيادہ ہوجائيں كے\_

(۱۳۴) امن کم ہوجائے گا۔

(٣٥) قرآن كريم كے نسخوں كو آراسته كيا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنايا جائے

\_6

(١٣٦) معجدول مين نقش و نكار كئے جائيں ك\_

(٣٤) اونع ادنع منار بنیں گے۔

(۳۸) کیکن دل ویران ہوں گے۔

(٣٩) شرابيل في جائيل گي-

(۳۰) شرى سزاؤل كو معطل كرديا جائے گا۔

(٣١) لونڈي اپ آقاكو بے گي- يعنى بني مال ير حكراني كرے گي- اور اس كے ساتھ

ایساسلوک کرے گی جیے آقابی کنرے ساتھ سلوک کرتا ہے۔

(٣٢) جولوگ نظے پاؤل، نظے بدن، غيرمبذب مو تكے وہ بادشاہ بن جائيں مے \_ كينے

اور فی ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اختبار سے کینے اور یے درج کے

معجم جاتے ہیں، وہ مربراہ بن کر حکومت کریں گے۔

(٣٣) تجارت ميل عورت مرد كے ساتھ شركت كرے گي۔ جيسے آج كل موربا ب

کہ عور تیں ذندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کررہی ہیں۔

(۲۲) مرد مورتول کی نقالی کریں گے۔

(۵۵) موریش مردول کی نقال کریں گی۔

یعنی مرد عورتوں جیسا ملیہ بنائیں کے اور عورتیں مردوں جیسا ملیہ بنائیں گ۔ آج دیکھ لیس کہ نے فیش نے یہ حالت کردی ہے کہ دور سے دیکھو تو پت لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔

(۴۷) غیراللہ کی فتمیں کھائی جائیں گی۔ یعنی فتم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے۔ دو سری چیزوں کی فتم کھانا حرام ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی فتم کھائیں گے۔ مثلاً تیرے سرکی فتم وغیرو۔

(٣٤) مسلمان بھی بغیر کم جموٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ "بھی" کے ذریعہ یہ ہنادیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جموٹی گواہی دینے کو تیار ہوجائیں گے۔

(۱۲۸) صرف جان پچپان کے اوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ سطلب یہ ہے کہ اگر رائے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پچپان نہیں ہے، اگر جان پچپان ہے تو سلام کر لیں سے۔ حالا فکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و خلم کا فرمان ہے ہے کہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف جس کو تم جائے ہو، اس کو بھی سلام کرو۔ اور جس کو تم نہیں جائے، اس کو بھی سلام کرو۔ فاص طور پر این وقت جب کہ رائے ہیں اکا ذکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت میں آئے فاص طور پر این وقت جب کہ رائے ہی اکا ذکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت بہت کہ رائے ہی اکا ذکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت بہت کہ رائے ہی ایک اندیشہ ہو تو پھر سلام سب آنے بائے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور سلام کی وجہ ہے اپنے کام ہی ظلل آنے گا کہ اِکا ذکا آدمی گزر رہے ہوں گرے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج فتم ہوجائے گا۔ بین شرمی علم دین کے لئے نہیں، بوں گے بردین کے لئے نہیں کی دریے کہیں بیکہ دنیا کے لئے پڑھا جائے گا۔ العیاذ بالغہ اور مقعمد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کے لئے پڑھا جائے گا۔ العیاذ بالغہ اور مقعمد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کے لئے پڑھا جائے گا۔ العیاذ بالغہ اور مقعمد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ نہیں فرکری مل جائے گی، طاذمت مل جائے گی، چیے مل جائمیں گے، عزت اور شہرت وار مقعمد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ نہیں ذکری مل جائے گی، طاذمت مل جائے گی، چیے مل جائمیں گے، عزت اور شہرت

حاصل ہوجائے گی۔ ان مقاصد کے لئے دین کاعلم بردھاجائے گان م

(۵۰) آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گ۔

(۵۱) مال ننیمت کو ذاتی جا کیر سجھ لیا جائے گا۔ مال ننیمت سے مراد قوی خزانہ

ہے۔ یعنی قومی نزانہ کو ذاتی جاگیراور ذاتی دولت سمجھ کر معللہ کریں گے۔

(۵۲) المانت کو لوث کر مال سمجما جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے امانت رکھوادی تو

معجمیں مے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو کیا۔

(۵۳) زكرة كو جُرمانه سمجما جائے گا۔

(۵۴) سب سے رویل آدی قوم کالیڈر اور قائد بن جائے گا۔ یعنی قوم میں جو شخص

سب سے زیادہ رذیل اور برخصلت انسان ہوگا، اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا

جیرو اور اینا سریراه بتالیس کے۔

(۵۵) آدمی این باب کی نافرانی کرے گا۔

(۵۱) آدی ای ال سے برسلوکی کرے گا۔

(۵۵) دوست کو نقصان بہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔

(۵۸) بوي کي اطاعت کرے گا۔

(۵۹) بدكارول كى آوازي معجدول يش بلند مول كي-

(١٠) كانے والى عورتوں كى تعظيم و تحريم كى جائے كى۔ ليني جو عورتي كانے بجانے كا

پیشہ کرنے والی ہیں، اِن کی تعظیم اور تحریم کی جائے گی اور اِن کو بلند مرتب دیا جائے

-16

(۱۱) گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کرر کھا جائے گا۔

(۱۲) سرراه شرایس نی جائیں گی۔

(۱۱۳) علم كو فخر مجما جائے گا۔

(۱۲۳) انصاف بکنے لگے گا۔ یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا۔ اوگ پیے دے

کراں کو خریدیں گے۔

(٦٥) پوليس والول کي کثرت ہوجائے گي۔

(۱۲۱) قرآن كريم كو نغمه سرائى كا ذريعه بناليا جائے گا۔ يعنی موسيق كے بدلے يس قرآن كى خلاوت كى جائے گ، تاكه اس كے ذريعه ترخم كا عظ اور مزہ عاصل ہو۔ اور قرآن كى دعوت اور اس كو سجھنے يا اس كے ذريعه اجر و ثواب عاصل كرنے كے لئے خلاوت نہيں كى جائے گ۔

(١٤) درندول كي كمال استعال كي جائے گ-

(۱۸) امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ لیتن ان پر تنقید کریں گے۔ لیتن ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتاد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گ کہ انہوں نے یہ بات غلط کی۔ اور یہ غلط طریقتہ افتیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بوی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی شان میں گتا خیاں کرری ہے، بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گتا خیاں کررہے ہیں جن کے ذریعہ یہ دین بہت سے لوگ اور اِن کو بے وقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجے، دین کو نہیں سمجے، آج ہم نے دین کو مسمح سمجھاہے۔

مچر فرملیا که جب بیه علامات ظاہر ہوں تو اس وقت اس کا انتظار کرو کہ

(١٩) يا توتم ر مرخ آندهي الله تعالى كى طرف س آجائ

(۵۰) یا زلزلے آجائیں۔

(24) یالوگوں کی صورتیں بدل جائیں۔

(2) یا آسان سے پھر برسیں۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آجائے۔
العیاذ باللہ اب آپ ان علمات میں ذرا فور کرکے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک
ایک کرکے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آری ہیں۔ اور اِس وقت جو عذاب
ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انمی ید اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ (در متور صفح ۲۵ جلد)

#### مصائب كاببار ثوث بزے كا

ایک اور مدعث می حضرت علی رضی الله تعالی عند فرماتے بین که حضور اقدی

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب میری امّت میں بندرہ کام عام ہوجائیں کے تو اِن پر مصائب کا بہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ صحابہ کرام فی نے سوال کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوه بندرہ کام کون سے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا:

## قومی خزانے کے چور کون کون

آ جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا بال سمجھا جائے گے۔ وکھ لیج کہ آج کس طرح قوی خزانے کو لوٹا جارہا ہے، اور پھریہ صرف حکم انوں کے ساتھ خاص نہیں۔

بلکہ جب حکم ان لوٹے ہیں تو عوام میں ہے جس کا بھی داؤ چل جائے وہ بھی لوٹا ہے۔ چنانچہ بہت ہے کام ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ ہے ہماری طرف ہے قوی خزانے پر لوٹ ہورہی ہے۔ مشلاً بکلی کی چوری ہے کہ کہیں ہے خلاف قانون کئش لے لیا اور اس کو استعمال کرتا شروع کردیا، یہ قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشلاً فیلیفون ایکھینج والے ہے دوستی کرلی، اور اب اس کے ذریعہ لبی کہی کس مفت کی جاری ہیں۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلاً فیلیفون ایکھینج والے ہے فرانے کی چوری ہے۔ یا مثلاً میلی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلاً میل ہی توری ہے۔ یا مثلاً میل مفت کی جاری ہیں۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلاً میل میں اونچ ورجہ میں سفر کرلیا۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلاً میل میں اونچ ورجہ میں سفر کرلیا، جبکہ مکت نیچ ورجہ کا خریدا ہے۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔

## یہ خطرناک چوری ہے

اور یہ توی فزانے کی چوری عام چوری سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لئے کہ اگر انسان کی کے گھر پر چوری کرلے اور بعد میں اس کی خلافی کرنا چاہے تو اس کی خلافی کرنا چاہے تو اس کی خلافی کرنا آسان ہے کہ جتنی رقم چوری کی ہے اتنی رقم اس کو لے جاکر واپس کردے، یا اس سے جاکر معاف کرالے کہ مجھ سے غلطی ہوگئی تھی، چھے معاف کردینا، اور اس نے معاف کردیا تو انشاء اللہ معاف ہوجائے گا۔ لیکن قوی فزانے

کے اندر لاکھوں انسانوں کا حمتہ ہے۔ اور ہر انسان کی اس میں ملکیت ہے۔ اگر اس مل کو چوری کرلیا یا زیادتی کرلی تو اب کس کس انسان ہے معاف کراؤ گے؟ اور جب تک ان لاکھوں حق وارول ہے معاف نہیں کراؤ گے اس وقت تک معانی نہیں ہوگی۔ اس لئے عام مال کی چوری کی معانی آسان ہے۔ لیکن قوی خزانے کی چوری کے بعد اس کی معانی بہت مشکل ہے۔ العیاذ باللہ۔

جب امانت کو لوگ لوث کا مال مجھنے لگیں، اور اس میں خیانت کرنے لگیں۔
 لگیں۔

🗩 اور جب لوگ ز کوة کو تلوان اور بُرمانه سجحنے لگیں۔

آدی بیوی کی اطاعت کرے۔ اور مال کی نافرمانی کرنے گئے۔ یعنی آدی بیوی کی خوشنودی کی خاطر مال کی نافرمانی کرنے کے کے خلط کام کو کرنے کے لئے کہہ رہی ہے جس میں مال کی نافرمانی ہوری ہے تو وہ شخص مال کی خرمت کو نظر انداز کردیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لئے وہ کام کرلیتا ہے۔

اور آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ بڑا سلوک کرے گا، لیکن باپ کے ساتھ سلوک کرے گا، لیکن باپ کے ساتھ دوستی کا لحاظ کرے گا، لیکن باپ کے ساتھ حتی اور بدسلوکی کا معاملہ کرے گا۔

#### مساجد میں آوازوں کی بُلندی

ک معجدوں میں آوازیں بُلند ہوں گ۔ معجدیں تو اس لئے وضع کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے۔ لیکن لوگ معجدوں میں آوازیں بُلند کرکے خلل ڈالیس کے، چنانچہ آج کل الحمد لللہ معجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہوگیا ہے، جو الیس کے، چنانچہ آج کل الحمد لللہ معجدوں میں نکاح کرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس اچھا رواج ہے، لیکن نکاح کے موقع پر معجد کی خرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس وقت شور کیا جاتا ہے، آوازیں بُلند کی جاتی ہیں، جو ایک گناو بے لذت ہے۔ اس

لئے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں کچھ لذّت اور مزہ بھی آتا ہے لیکن سے گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی لذّت اور مزہ نہیں ہے بلکہ مسجد میں آواز بُلند کرکے بلادجہ اپنے سرگناہ کے لیا۔

🖒 قوم كاليدُر ان كاذليل ترين آدى ہوگا۔

آدی کی عزت اس کے شرکے خوف ہے کی جانے ملکے کہ اگر اس کی عزت نہیں کوں گاتو یہ مجھے کسی نہ کسی معیبت میں پھنسادے گا۔

🛈 اور شرابیں کی جانے لگیں گی۔

🛈 ريشم پهناجائ گا۔

## محمرون میں گانے والی عور تیں

اس گانے بجانے وائی عور تیں رکھی جائیں گی۔ اور موسیقی کے آلات سنبھال سنبھال کے رکھے جائیں گے۔ یہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہیں بہیں تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بو الله ظا استعال فرمایا وہ یہ کہ گانے بجانے وائی عور تیں رکھنے لگیں۔ اب سوال یہ ب کہ ہر شخص گانے بجانے وائی عور تیں تو اپنے پاس کیے رکھ سکتا ہے اس لئے کہ ہر شخص گانے بجانے وائی عورت کو اپنے پاس مخص کے اندر اتن استطاعت کہاں کہ وہ گانے بجانے وائی عورت کو اپنے پاس مرحمے۔ اور جب چاہے اس سے گانے سے۔ لیکن ریڈیو، شیپ ریکارڈر، ٹی وی اور وی کی اور محمد اور جب چاہے اس مسئلہ کو آسان کردیا۔ اب ہر شخص کے گریس ریڈیو اور ٹی وی وی موجود ہے۔ جب چاہے گاتا سنے اور گائے وائی عورت کو وکی ہے۔

ای طرح گانے بجانے کے آلات ہر شخص اپنے پاس نہیں رکھا، لیکن آج کے ریدوں ن آج کے ریدوں کی اور وی کی آر نے یہ باہ گر گھر پنچادیے، اور اب آلات موسیقی خرید کر لانے کی ضرورت نہیں۔ بس ٹی دی آن کردو تو آلات موسیقی کے تمام

مقاصد اس کے ذریعہ حمہیں حاصل موجائیں گے۔

اور اس امت کے آخری اوگ پہلے اوگوں پر لعت کرنے لگیں۔ بہرطال، آپ نے فرمایا کہ جب بیہ باتیں میری امت میں پیدا ہوجا کی گو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ العیاذ باللہ۔ اس مدیث میں بھی جتنی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب باتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔

## شراب کو شربت کے نام سے بیا جائے گا

ایک اور حدیث می حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
میری احت کے لوگ شراب کو شربت کہہ کر طال کرنے لگیں۔ مثلاً شراب کو
کہیں کہ یہ تو ایک شربت ہے، اس کے حرام ہونے کا کیا مطلب؟ چنانچہ آج لوگوں
نے اس موضوع پر کتابیں اور مقالے لکھ دیئے کہ موجودہ شراب حرام نہیں ہے،
اور قرآن کریم میں شراب کے لئے کہیں حرام کالفظ نہیں آیا ہے، اس لئے شراب
حرام نہیں۔ اور یہ جو بھر ہے یہ جو کا پانی ہے، اور جس طرح دو سرے شربت ہوتے
جی یہ بھی ایک شربت ہے۔ اس طرح آج شراب کو طائل کرنے پر دلائل پیش کے
جارہ جیں ہی ایک شربت ہے۔ اس طرح آج شراب کو طائل کرنے پر دلائل پیش کے
جارہ جیں۔ یہ وی بات ہے جس کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج
جارہ جو دہ سوسال پہلے دیدی تھی۔

## مُود کو تجارت کانام دیا جائے گا

اور جب میری امّت کے لوگ مُود کو تجارت کہد کر طال کرنے لگیں کہ یہ مُود کا گیں کہ یہ مُود بھی ایک تجارت کہد کر طال کرنے لگیں کہ یہ مُود بھی ایک تجارت کی ایک شکل ہے، اگر اس کو بند کردیا تو ہماری تجارت فتم مورہا ہے، یہ تجارت کی بی ایک شکل ہے، اگر اس کو بند کردیا تو ہماری تجارت فتم موجائے گی۔

#### رشوت كوبديه كانام ديا جائے گا

اور جب میری امّت کے لوگ رشوت کو ہدیہ کہد کر طال کرنے لگیں۔ مشلاً رشوت و ہدیہ کہد کر طال کرنے لگیں۔ مشلاً رشوت و ہدید ویا ہے، اور رشوت لینے والا رشوت کو ہدید کہد کر اپنے پاس رکھ نے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ چنانچہ آج کل یہ سب کچھ ہورہا ہے۔ اور زکوہ کے مال کو مالِ تجارت بنالیں تو اس وقت اس احت کی ہلاکت کا وقت آجائے گا۔ العماذ باللہ۔ یہ چاروں باتیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، وہ ہمارے موجودہ دور پر پوری طرح صادق آری ہیں۔ رکز العمال مدے نبرے ۱۳۸۳)

## كشنول برنسوار موكرمسجديس آنا

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں (فقتے کے زمانے میں) لوگ میاسر پر سوار ہو کر آئیں گے اور مجد کے دروازوں پر اخریں گے۔ "میاسر" عربی زبان میں بڑے عالیشان ریٹی کپڑے کو کہتے ہیں جو اِس ذمانے میں بہت شان و شوکت اور دبد ہے والے لوگ اپنے گھو ژنے کی ذین پر ڈالا کرتے تھے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ کشتوں پر سواری کرتے مجد کے دروازوں پر اخریں گے۔ پہلے زمانے میں اس کا تقتور مشکل تھا کہ لوگ کشنوں پر سواری کرکے کس طرح آگر مجد کے دروازوں پر اخریں گے۔ لیکن اب کاریں ایجاد ہوگئیں تو دیکھیں کہ کس طرح لوگ کاروں میں اخریں ہوار ہوکر آرہے ہیں اور مجد کے دروازوں پر اخریں ہے۔ ہیں۔

# عور تیں لباس پہننے کے باوجود ننگی

آ کے فرملیا کہ "ان کی عور تیل لباس مہننے کے باوجود نگلی ہوں گی" بہلے زمانے میں

اس کا نصور بھی مشکل تھا کہ لباس بہنے کے باوجود کس طرح نگی ہوں گ، لیکن آج آج کھوں ہے نظر آرہا ہے کہ لباس بہنے کے باوجود عور تیں کس طرح نگی ہیں۔ اس لئے کہ یا تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ جسم اس سے نظر آرہا ہے، یا وہ لباس اتنا مختفر اور چھوٹا ہے کہ لباس بہنے کے باوجود اعضاء پورے نہیں چھے، یا وہ لباس اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ ہے سارے اعضاء نمایاں ہورہے ہیں۔ مارے اعضاء نمایاں ہورہے ہیں۔ (صح مسلم، کلب اللباس، بلب الساء الکاسیات)

#### عور توں کے بال اونٹ کے کوبان کی طرح

آگے فرمایا کہ "ان عورتوں کے مروں پر اونٹوں کے کوہان جیسے بال ہوں گے" یہ حدیث بھی اِن احادیث بیں ہے کہ چھلے علاء اس کی شرح کے وقت خیران ہوتے ہے کہ چھلے علاء اس کی شرح کے وقت خیران ہوتے ہے کہ اونٹوں کا کوہان اور نے کوہان جیسے بال کیسے ہوں گے۔ اس لئے کہ اونٹوں کا کوہان تو اغما ہوا اونچا ہوتا ہے، بال کس طرح او نچ ہوجائیں گے۔ لیکن آج اس دور نے ناقابل تفتور چیز کو حقیقت بناکر آ کھوں کے سائے دکھادیا۔ اور موجودہ دور کی عورتوں کی جو تشبیہ کوئی اور نہیں ہو سکتی عورتوں کی جو تشبیہ آپ" نے بیان فرمائی، اس سے بہتر تشبیہ کوئی اور نہیں ہو سکتی سے۔

#### به عورتنی ملعون ہیں

آگے فرمایا کہ "ایک عورتوں پر لعنت بھیجو، اس لئے کہ ایک عورتیں ملعون بین"۔ اللہ تعالی نے عورت کو ایک ایک چزبنایا ہے جو اپنے دائرے کے اندر محدود رہے۔ اور جب یہ عورت بے پردہ باہر تکلتی ہے تو صدیث شریف میں ہے کہ شیطان اس کی تاکک جمانک میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب عورت خوشبولگا کر بازاروں کے اندر جاتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف ہے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک عورت پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک عورت پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک عورت پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک

## لباس كامقصد اصلى

لباس كا اصل متعديه ب كراس ك ذريعه سرعورت ماصل موجائد قرآكِ كريم كا ارشاد بكرد:

﴿ لَيْهَى أَدَم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوأتكم وريشاً ﴾ "دينى بم نے لباس اس لئے اتارا تأكد وہ تمہارے سركو محيات اور زينت كاملان ہو"۔

البذاجو لباس سر كونه چمپائ تواس كامطلب يه بواكد لباس كاجو اصل مقعد تها وه فوت كرديا كيا۔ اور جب اصل مقعد فوت بوگيا تو لباس پہننے كے باوجود وہ لباس پہننے والا بربند ہے۔ خدا كے لئے اس كا اجتمام كريں كد لباس بمارا درست ہو۔ آن كل اجتماع خاص ديندار، نمازى، پربيز گار لوگوں كے اندر بھى اس كا اجتمام ختم ہوگيا ہے۔ لباس بيس اس كى پرواہ نہيں كہ اس بيس پردہ بورا ہورہا ہے يا نہيں؟ انہى چيزوں كا وہال آج ہم لوگ بھت رہے ہیں۔ البذا كم ان كم اپنے كمرانوں بيس اور چيزوں كا وہال آج ہم لوگ بھت رہے ہیں۔ البذا كم ان كم اپنے كمرانوں بيس اور اپنے خاندانوں بيس اس كا اجتمام كريس كہ لباس شريعت كے مطابق ہو۔ اور اس بيس پردہ كالحاظ ہو، اور حضور اقدس صلى الله عليہ وسلم كى لعنت كى وعيد سے محفوظ ہو۔

## دو سری قومیں مسلمانوں کو کھائیں گی

ایک مدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عدر فرائے ہیں کہ حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی دوسری تومین تمہیں کھانے کے لئے ایک دوسرے کو دھوت دیں گی۔ بیسے لوگ دستر خوان پر بیٹھ کر دوسروں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ مثلاً دستر خوان بچھا ہوا ہے، اس پر کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک آدی بیٹھا ہے۔ اسے میں دوسرا شخص

آئیا تو پہلا اس ہے کہنا ہے کہ آؤ کھانا تاول فراؤ اور کھانے میں شریک ہوجاؤ۔ ای طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت مسلمانوں کا دستر خوان بچھا ہوگا، اور مسلمان کی حیثیت ایک ہوگی جیسے دستر خوان پر کھانا ہوتا ہے۔ اور بردی بردی تو میں اور طاقتیں مسلمانوں کو کھا رہی ہوگی۔ اور دو سری قوموں کو دعوت دے رہی ہوں گی کہ آؤ اور مسلمانوں کو کھاؤ۔ (ایوداؤد، کلب الملام، بلب فی قدامی الام علی الاسلام) جن حطرات کو بچھلے سو سال کی تاریخ کا علم ہے یعنی پہلی جگ عظیم سے لے کر جن حطرات کو بچھلے سو سال کی تاریخ کا علم ہے یعنی پہلی جگ عظیم سے لے کر آج تک فیر مسلم قوموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اور دہ کس طرح مسلمان عکوں کو آئیں میں تقسیم کرتی رہی جیں کہ اچھا مصر تمہارا اور شام ہمارا، طرح مسلمان اور مراکش ہمارا، ہندوستان تمہارا اور بہا ہمارا و فیرو۔ گویا کہ آئیں میں ایک دو سمرے کی دعوت ہورہی ہے کہ آؤ ان کو لے جاکر کھائو۔ (ایوداؤد)

#### مسلمان تکول کی طرح ہوں کے

جب حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت صحابہ کرام کے سلمانوں بیان فرمائی قر کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی جس کی وجہ سے دو سرے لوگ مسلمانوں کو کھانے گئیں گے اور دسروں کو بھی کھانے کی دعوت وسیع گئیں گے؟ جواب بیس حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرملیا: نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ذیادہ ہوگ ۔ چنائچہ آج مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے زیادہ ہے۔ گویا کہ دنیا کی ایک تہائی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ لیکن تمہاری مثال ایس ہوگ جی سیاب بیس ایک تہائی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ لیکن تمہاری مثال ایس ہوگ جیسے سیاب بیس بہتے ہوئے ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے ایک پائی کا سیاب جارہا ہے اور اس بیس بوعتی، لیکن وہ شکے سیاب بیس بی بہتے ہوئے ہیں جن کی کوئی گئی نہیں ہو گئی، لیکن وہ شکے سیاب بیس بہتے چلے جارہے ہیں، ان تکوں کی اپنی کوئی طاقت نہیں، اپنا کوئی فیصلہ نہیں۔

#### مسلمان بُزدل ہوجائیں گے

آگے فرمایا کہ "اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال لیس کے اور تمہارے دلوں میں کمزوری اور بُرُدلی آجائے گی" ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ کمزوری اور بُرُدلی کیا چیز ہے؟ گویا کہ صحابہ کرام" کی سمجھ میں یہ بات نہیں آری ہے کہ مسلمان اور بُرُدل؟ مسلمان اور مُرُور؟ یہ کیسے ہو سکم نے فرمایا کہ ممزوری یہ کیسے ہو سکم نے فرمایا کہ ممزوری یہ کیسے ہو سکم نے فرمایا کہ ممزوری یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں آجائے گی اور موت سے نفرت ہوجائے گی۔ اور موت کا مطلب ہے "اللہ تعالی می مطاب سے "اللہ تعالی کی ملاقات سے نفرت ہوجائے گی۔ اور موت کی ۔ اور اس وقت یہ فرر ہوگی کہ دنیا حاصل ہو۔ پیسہ حاصل ہو۔ شہرت اور عرقت ماصل ہو۔ شہرت اور عرقت حاصل ہو۔ جاہے حال طریقے سے ہو۔

# صحابه کرام سی بهادری

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا جال یہ تھا کہ ایک غروہ میں ایک صحابی اکیلے رہ گئے۔ سامنے سے تین چار کافر مسلح جنگجو پہلوان قتم کے آگئے، یہ صحابی جہا تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اِن سے مقابلہ کرنا چاہا تو اسنے میں دو سرے صحابہ کرام وہاں بہنج گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم اکیلے ہو اور یہ زیادہ جیں اور برے جنگجو اور پہلوان قتم کے اوگ بھی جیں۔ اس لئے اس وقت بہتر یہ ہے کہ طرح دے جاؤ اور مقابلہ نہ کو اور ہمارے فشکر کے آنے کا انظار کرلو۔ ان صحابی نے بہ سائنہ جواب دیا کہ جس تہیں قتم دیتا ہوں کہ تم میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بدے پہلوان تو میرے دور جنت میں جنت میں درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بدے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بدے ہو اور میرے اور جنت کی درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے برے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بو اور میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بو اور میرے اور جنت کی درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بو اور میرے اور جنت کی درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بو اور میرے اور جنت کی درمیان حاکل ہوںے کی کوشش مت کرتا ہے بڑے بو اور میرے اور کیا ہے می کی دیا ہوں کی دورمیان حاکل ہوںے ہو۔ صحابہ کرام کا بیہ حال تھاجی کی دورمیان حاکل ہوںے کو سے معابہ کرام کا کیا حال تھاجی کی دورمیان حاکل ہوںے کیا کہ کورم کی دیا ہوں کی کرام کی کیا ہوں کی کرام کی کرام کی کیا ہیں کی کرانے میں کرام کی کرانے میں کرانے کیا کہ کرانے کی کرانے کورک کرانے کیا کہ کرانے کیا کرانے کیا کی کرانے کیا کہ کرانے کیا کیا کہ کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کیا کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے

نہیں آرہا تھا کہ بُردلی کیا چیز ہے؟ اور کمزوری کیا چیز ہے؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم فرمادی مقی اور جروفت آ تکھوں سے آخرت کو دکھ رہے تھے۔ جنت اور دوزخ کا مشاہرہ کررہے تھے۔ اس وجہ سے مرنے سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچ جا کیں۔

## أيك محاني كاشوق شهادت

ایک محالی ایک میدانِ جنگ می پنچ، دیکھا کہ سامنے کفار کا نظر ہے۔ جو پورے اسلح اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا، اس نظر کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے یہ شعر پڑھا

غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه

واہ واہ کیا بہترین نظارہ ہے۔ کل کو ہم اپنے دوستوں سے لینی محر صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔

ایک محالی کے تیر آگر لگا۔ سینے سے خون کا فوارہ اُٹل پڑا، اس وقت بے ساختہ زبان سے یہ کلمہ لکا:

﴿فزت ورت الكعبة﴾

"ربٍ كعبه كي فتم- آج من كامياب موكيا"-

یہ حضرات ایمان اور بھین والے اور اللہ تعالی کی ذات پر بحروسہ رکھنے والے تھے، دنیا کی محبت جن کو چموکر بھی نہیں گزری تھی۔

"فتنه"کے دور کے لئے پہلا تھم

الكي صورت مين ايك مسلمان كوكيا طرز عمل افتيار كرنا جائية؟ اس ك بارب

#### میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تھم بیہ دیا کہ: افران میں اللہ علیہ وسلم نے پہلا تھم بیہ دیا کہ:

﴿ تلزم جماعه المسلمين وامامهم ﴾

بہلا کام یہ کرد کہ جہور مسلمان اور ان کے امام کے ساتھ موجاؤ۔ اور جو لوگ بغاوت كررب بي ان ے كناره كشي التيار كراو اور ان كو چمور زو- ايك محالى نے سوال كياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! أكر مسلمانول كى اكثريت والى جماعت اور امام نہ ہو تو پھر آدی کیا کرے؟ لین آپ نے جو تھم دیا وہ تو اس وقت ہے جب مسلمانوں کی متفقہ جماعت موجود ہو۔ اِن کا ایک سربراہ ہو جس پر سب متفق ہوں۔ اور اس المام کی دیانت اور تفویل پر اعماد ہو، تب تو اس کے ساتھ چلیں مے، لیکن اگر نه جماعت او اور نه متفقه امام او تو اس صورت مین ایم کیا کرین؟ جواب مین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایس صورت میں ہر جماعت اور ہریارنی ے الگ ہو کر ذندگی گزارو اور اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ۔ ٹاٹ جس سے بوریاں بنی میں سلے زمانے میں اس کو بطور فرش کے بچھایا جاتا تھا۔ آج کل اس کی جگد قالین بچھائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح کمر کا قالین اور فرش ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ اس کو بچیادیا تو اب بار بار اس کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھاتے، اس طرح تم بھی اپنے گروں کے ثاث اور فرش بن جاؤ، اور بلا ضرورت گرے باہر نہ لكاد، اور ان جماعتوں كے ساتھ شموليت افتيار مت كرو۔ بلكہ ان سے كناره كش ہوجاؤ۔ الگ ہوجاؤ۔ کی کا ساتھ مت دو۔ اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکت

"فتنه" کے دور کے لئے دو سرا تھم

ایک صدیث میں فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں سے کنارہ کش ہوکر زندگی گزار رہے ہوں۔ اور ان کے درمیان قل و رہ ہوں۔ اور ان کے درمیان قل و عارت کری ہوری ہو تو ان کو تماشہ کے طور پر بھی مت دیکھو۔ اِس لئے کہ جو

شخص تماشہ کے طور پر اِن فتوں کی طرف جمالک کردیکھے گاوہ فتہ اس کو بھی اپی طرف تھینج لے گا اور اچک لے گا۔ من استشرف لھا استشرفته اس لئے ایسے وقت میں تماشہ دیکھنے کے لئے بھی گھرے باہر نہ نکلو اور اپنے گھریں بیٹھے رہو۔

# "فتنه" كے دور كے لئے تيسرا حكم

ایک اور ودیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فقتے ایسے

ہوا ، گے کہ اس میں القائم فیھا خیر من الماشی، والقاعد فیھا خیر من القائم کھڑا

ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور بیٹنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر

ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کے اندر کسی قتم کا حصد مت لو۔ اس فتنے ک

طرف چلنا بھی خطرناک ہے۔ چلنے سے بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہوجاؤ۔ اور کھڑا ہونا بھی

خطرناک ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹے جاؤ۔ اور بیٹمنا بھی خطرناک ہے، اس سے

خطرناک ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹے جاؤ۔ اور بیٹمنا بھی خطرناک ہے، اس سے

بہتر یہ ہے کہ لیٹ جاؤ۔ گویا کہ اپنے گھر میں بیٹے کر اپنی ذاتی ذندگی کو درست کرنے

کی فکر کرد۔ اور گھر سے باہر نکل کر اجتماعی مصیبت اور اجتماعی فقنے کو دعوت مت

# فتنه کے دور کا بہترین مال

ایک اور حدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں آدمی کا سب سے بہتر مال اس کی بحریاں ہوں گی۔ جس کو وہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور شہروں کی ذندگی چھوڑ وے۔ اور ان بحریوں پر اکتفا کرکے اپنی ذندگی بسر کرے۔ ایسا شخص سب سے زیادہ محفوظ ہوگا، کیونکہ شہروں میں اس کو فاہری اور بالحنی فتنے انگینے کے لئے تیار ہوں گے۔

# فتنه كے دور كے لئے ايك اہم تكم

ان تمام احادیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا جائے ہیں کہ وه وقت اجماعی اور جماعتی کام کا نہیں ہو گا۔ کیونکہ جماعتیں سب کی سب غیر معتبر مول گی، سمی بھی جماعت پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا۔ حق اور باطل کا پہتہ نہیں چلے گا۔ اس کے ایے وقت میں انی ذات کو ان فتوں سے بھاکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نگاکر کسی طرح این ایمان کو قبر تک لے جاؤ۔ ان فتنوں سے بچاؤ کا صرف یبی ایک راستہ ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، وہ جی ای سیاق میں آئی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوا اپنی ذات کی خبر لو۔ اینے آپ کو درست کرنے کی فکر کرد۔ اگر تم بدایت پر آگئے تو پھر جو لوگ ممرای کی طرف جارہے ہیں ان کی مرای تم کو کوئی نقصان نہیں چہنچائے گی اگر تم نے اپنی اصلاح کی قر كرال- روايت من آتا ب كه جب يه آيت ناذل موئي تو سحابه كرام " في سوال كياكه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيه آيت توبتا ربي ہے كه بس انسان صرف انی فکر کرے اور دو سرے کی فکرنہ کرے۔ اور اگر کوئی دو سرا شخص خلط راہتے یہ جارا ب تو اس کو جانے دے اور اس کو امر بالمعروف اور بھی عن المنکر نہ کرے، اسکو تبلیخ ند کرے۔ جَلد دو سری طرف سے تھم آیا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرنا چاہے، اور نہی عن المنكر بھى كرنا چاہئے، اور دو مرول كو نيكى كى دعوت اور تبليغ بھى كرنى جائ وإن دونول من كس طرح تطيق دى جائ؟

# فتنه کے دور کی چار علامتیں

جواب میں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیتیں بھی اپی جگه درست میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كرنا چاہئے اور دعوت و تبلغ كرنى چاہئے لكن ايك زمانہ ايما آئے گاكہ اس وقت انسان كے ذہة صرف اپنى اصلاح

کی فکر باتی رہے گ۔ اور بے وہ زمانہ ہوگاجس میں چار علامتیں طاہر ہو جائیں۔

کی فکر باتی رہے گا۔ اور بے کہ اس زمانے میں انسان اپنے مال کی محبت کے جذب

کے پیچے لگا ہوا ہو۔ اور اپنے جذب بخل کی اطاعت کردہا ہو۔ مال طلبی میں نگا ہوا ہو۔

صبح ہے لے کر شام تک بس ذہن پر ایک ہی وصن سوار ہو کہ جس طرح بھی ہو بیے

زیادہ آجائیں۔ روات زیادہ ہوجائے۔ اور میری ونیا درست ہوجائے۔ اور ہر کام مال
وووات کی محبت میں کردہا ہو۔

ومری علامت یہ ہے کہ لوگ ہروقت خواہشات نفس کی پیروی میں گے ہوئ ہوں۔ جس طرف انسان کی خواہش اس کو لے جارہی ہو۔ وہ جارہ ہو۔ یہ نہ دیکھ رہا ہو کہ یہ جنت کا راستہ ہے دیکھ رہا ہو کہ یہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے۔ ان ان جہنم کا راستہ ہے۔ یا ناراضگی کا راستہ ہے، ان یا جہنم کا راستہ ہے۔ یہ ان خواہشات نفس کے پیچے دوڑا جارہا ہو۔ یہ دو سری علامت ہے۔

تیری علامت یہ ہے کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانی گئے۔ لینی آخرت کی ترجیح دی جانی گئے۔ لینی آخرت کی تو بالکل گر نہ ہو۔ لیکن دنیا کی اتنی زیادہ گر ہو کہ لاکھ سمجھایا جائے اور بنایا جائے کہ آخرت آنے والی ہے۔ ایک دن مرہا ہے۔ اور قبر میں جانا ہے۔ اللہ کے سامنے بیشی ہوگ۔ ساری باتیں سمجھانے کے جواب میں وہ کھے کہ کیا کریں زمانہ بی ایسا ہے، ہمیں آخر ای دنیا میں سب کے ساتھ دہتا ہے، اس لئے اس دنیا کی بھی فکر کرنی چاہے۔ گویا کہ ساری نفیحتوں اور وعظوں کو ہوا ہی میں اڑا دے اور اسکی طرف کان نہ دھرے اور دنیا کمانے میں لگ جائے۔

و مرک جو تقی علامت سے کہ ہرانسان اپنی رائے پر محمند میں جاتا ہو۔ دو سرک کی سننے کو تیار بی نہ ہو۔ اور ہر انسان نے اپنا ایک موقف افقیار کر رکھا ہو۔ اور اور اس فرح دہ گئن ہو کہ جو میں کہد رہا ہوں وہ درست ہے۔ اور جو بات دو سرا کہد رہا ہے۔ دو سرا کہد رہا ہے کہ ہرانسان نے دین دو سرا کہد رہا ہے وہ غلط ہے۔ جیسے آج کل یکی منظر نظر آتا ہے کہ ہرانسان نے دین

کے معالمے میں ہمی اپنی ایک وائے متعیّن کرلی ہے کہ اس کے نزویک کیا طال ہے اور کیا ترام ہے۔ کیا جائز ہے اور کیا تاجائز ہے۔ حالا نکہ ساری محریش بھی ایک دن ہمی قرآن و مدیث سجھنے کے لئے فرج نہیں کیا۔ لبکن جب اس کے سامنے شریعت کا کوئی تھم بیان کیا جائے تو فور آیہ جواب دیتا ہے کہ میں تو یہ سجھتا ہوں کہ یہ بات صبح نہیں ہے۔ فور آ اپنی رائے چیش کرنی شروع کردیتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا کہ ہر شخص اپنی رائے پر محمند میں جتا ہوگا۔

بہرطال، جس زمانے جس سے چار علامتیں ظاہر ہو جا کیں، لینی جب مال کی خبت کی اطاعت ہونے گئے۔ اوگ خواہشات نفس کے پیچے پڑجا کیں۔ دنیا کو آخرت پر ترج دی جارتی ہو۔ اور ہر شخص اپنی رائے پر محمنڈ جس جتلا ہو۔ اس وقت اپنی ذات کو بھانے کی فکر کرو۔ اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دو کہ عام لوگ کہاں جارہ ہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک فتنہ ہے۔ اگر عام لوگوں کی فکر کے لئے باہر نکلو کے تو وہ عام لوگ حہیں پکڑ لیس کے۔ اور حہیں بھی فتنے جس جتلا کردیں گے، اس لئے اپنی ذات کی فکر کرد اور اپ آپ کو اصلاح کے رائے پر لانے کی کوشش کرد۔ گھرے ذات کی فکر کے دروازے بند کرلو۔ گھر کی دروازے بند کرلو۔ گھر کی نائ بن جاؤ، اور تماشہ دیکھنے کے لئے باہر نہ نکلو۔ گھرے باہر مت جما کو۔ فتنے کے زمانے جس حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیم ہے۔

# إختلافات ميس صحابه كرام كاطرز عمل

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام "کا زمانہ آیا۔ اور خلافت راشدہ کے آخری دور جی بڑے زیردست اختلاقات حضرت علی اور حضرت معلوبہ رضی اللہ تعالی عنها کے درمیان چیش آئے۔ اور جنگ تک نوبت پہنچ گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها کے درمیان

إختلاف موا اور اس ميں بھى جنگ كى نوبت كبنى ۔ ان إختلاف كے ذريعہ الله تعالى في صحابہ كرام في كے ذمائے ميں بي سب بحر و كھا ديا تاكہ آنے والى احمت كے لئے صحابہ كرام في كى ذندگى سے رہنمائى كا ايك راسته ال جائے كہ جب بھى آئندہ اس فتم كے واقعات بيش آئيں تو كيا كرنا چاہئے۔ چنانچہ اس ذمائے ميں وہ صحابہ كرام "اور تابعين" جو يہ سجھتے تھے كہ حضرت على رضى الله تعالى عنہ حق پر جيں، انہوں نے اس حدیث پر عمل كيا جس ميں حضور اقدس صلى الله تعالى عنہ حق پر جيں، انہوں نے اس حدیث پر عمل كيا جس ميں حضور اقدس صلى الله عليہ وسلم نے يہ فرمايا تھا كہ:

﴿ تلزم جماعة المسلمين وامامهم ﴾

"لینی ایسے دفت میں جو مسلمانوں کی بری جماعت ہو اور اِس کا اہام بھی ہو۔ اس کو لازم چڑ لو"۔

اس مدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور بیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت المام جیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اور وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا بی کریں گے۔ بعض صحابہ کرام " اور تابعین" نے حضرت معلویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برحق سمجھا کہ یہ اِلم جیں اور ان کا ساتھ دینا شروع کردیا۔ صحابہ کرام " کا تیسرا فراق وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری شروع کردیا۔ صحابہ کرام " کا تیسرا فراق وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ حق کیا ہے؟ اور باطل کیا ہے؟ اور ایسے موقع کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم یہ ہے کہ تمام جماعتوں سے الگ ہوجائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا ہوئے۔

# حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كاطرز عمل

چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه حضرت عمر رضی اللہ عنه کے صاحبزادے ہیں۔ بڑے اوٹنچ درج کے محالی اور فقیہ تھے۔ اس زمانے میں یہ اپ گریں بیٹے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ یہ کیا کرے ہیں کہ گھریں بیٹے گئے، باہر حق و باطل کا معرکہ ہورہا ہے، حفرت علی اور حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عہما کے درمیان لڑائی ہوری ہے، اس میں حفرت علی رضی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا چاہئے، اس لئے کہ دہ برحق ہیں، تو آپ باہر کیوں نہیں نظتے؟ جواب میں حفرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما نے قربایا کہ میں نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حدیث تی ہے کہ جب بھی ایسا موقع آب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حدیث تی ہے کہ جب بھی ایسا موقع آب کہ مسلمان آپس میں کرا جائیں اور حق و باطل کا پتہ نہ چلے تو اس وقت اپ گھ کا دروازہ بند کرکے بیٹھ جاؤ، اور اپ گھر کا ثاث بن جاؤ۔ اور اپ کمان کی تانتیں تو ڑ ڈالو، لینی ہشمیار تو ڑ ڈالو۔ چو نکہ جمعے حق و باطل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لئے گل ڈالو، لینی ہشمیار تو ڑ کر گھر کے اندر بیٹھ گیا ہوں اور اللہ اللہ کررہا ہوں۔

میں اپ ہتھیار تو ڑ کر گھر کے اندر بیٹھ گیا ہوں اور اللہ اللہ کررہا ہوں۔

اس شخص نے کہا کہ یہ آپ غلط کررہے ہیں، اسلئے کہ قرآن کریم کا ارشاہ ہ

﴿ قُتِلُوٰهِم حتى لا تكون فتنة ﴾

"لینی اس وقت تک جہاد کرو جب تک فتنه بلق ہے۔ اور جب فتنه ختم ہو جائے۔ اس وقت جہاد مجمور ریتا"۔

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نے اس كاكيا عجيب جواب إرشاد فرمايا:

﴿ قا تلنا حتى له تكن فتنه ؛ وقا تلتم حتى كانت الفتنة ﴾

ہم نے جب حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قبال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فت ختم نہیں کیا، بلکہ فتنہ کو اور تعالیٰ نے فت ختم نہیں کیا، بلکہ فتنہ کو اور برحا دیا اور اسے دگا دیا۔ اس لئے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے گرمیں بیٹا ہوں۔

#### حالت امن اور حالت فتنه میں ہمارے لئے طرزِ عمل

ای بارے میں ایک محدث کا ایک قول میری نظرے گزرا، جب میں نے اِس کو پڑھا تو مجھے وجد آگیا۔ وہ قول ہے ہے:

> ﴿اقتدوا بعمر رضي الله تعالى عنه في الامن وبابنه في الفتنة﴾

> "دیعنی جب امن کی حالت ہو تو اس وقت حضرت عمر رضی الله عند کی اقتدا کرو۔ اور جب فتند کی حالت ہو تو ان کے بیٹے یعنی حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهماکی اقتدا کرو"۔

لینی امن کی حالت میں یہ دیکھو کہ حفزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا طرز عمل تھا۔ ان کی افتدا کرتے ہوئے وہ طرز عمل تم بھی افتیار کرد۔ اور فتنہ کی حالت میں یہ دیکھو کہ ان کے بیٹے حفزت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما نے کیا طرز عمل افتیار کیا تھا۔ وہ یہ کہ حموار تو ڈ کر گھر کے اندر الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ اور کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ تم بھی فتنہ کی حالت میں ان کی اتباع کرو۔

# إختلافات كے باوجود آيس كے تعلُّقات

الله تعالی نے صحابہ کرام " بی کے دور میں بیہ سارے منظرد کھا دیے، چنانچہ جن صحابہ کرام " نے حضرت علی رضی الله تعالی عند کو حق پر سمجھا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور جنہوں نے حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند کو حق پر سمجھا، انہوں نے ان کا ساتھ کا ساتھ دیا۔ لیکن ساتھ دینے کے باوجود یہ مجیب منظر دنیا کی آ تھوں نے دیکھا کہ ایسا منظر دنیا نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنها دونوں ایک دوسرے سے برسر پریکار بھی ہیں۔ لیکن جب حضرت علی رسم بریکار بھی ہیں۔ لیکن جب حضرت علی رسم بریکار بھی ہیں۔ لیکن جب حضرت علی رسمی الله تعالی عند کے لشکر میں ہے کسی کا انتقال ہوجاتا تو حضرت معاویہ رسمی الله

تعالی عنہ کے لئکر کے لوگ اس کے جنازے میں آگر شریک ہوتے، اور جب حضرت معلی رضی اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئکر میں کسی کا انقال ہوجاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئکر میں کسی جنازے میں شریک ہوتے۔ وجہ اس کی بیہ تھی کہ یہ لڑائی ور حقیقت نفیانیت کی بنیاو پر نہیں تھی، یہ لڑائی جاہ اور مال کے حصول کے لئے نہیں تھی۔ بلکہ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے تھم کا ایک مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تھا، یہ اس پر عمل کررہے تھے۔ اور تھم کا ایک مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تھا، وہ اس پر عمل کررہے تھے، مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تھا، وہ اس پر عمل کررہے تھے، اور دونوں اپنی بائی جگہ پر اللہ کے تھم کی تعیل میں مشغول تھے۔

# حفرت ابو ہرریہ ہ کا طرز عمل

حفرت ابو ہربرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھنے پڑھانے والے صحابی تھے۔ اور ہر والہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی قتم کے صحابی تھے۔ اور ہر وقت پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں رہتے تھے، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ دونوں الشکروں میں دونوں کے پاس جایا کرتے تھے، کسی ایک کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جاکر ان کے چھے نماز پڑھتے، اور جب کھانے کا وقت آتا تو حفرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جاکر ان کے جھے پڑھتے ہیں، اور کھانا حفرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے۔ کس نے ان سے سوال کیا کہ حضرت: آپ نماز تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا ہوتا ہوتا ہے۔ اس لئے نماز کے وقت وہاں اور کھانے کے وقت وہاں جو آپ جو

#### حضرت اميرمعلوبه فأكاقيصرروم كوجواب

ای لڑائی کے عین دوران جب ایک دو سرے کی فوجیں آمنے سامنے ایک دو سرے کے فلاف کھڑی ہیں۔ اس دفت قیمر روم کا یہ پیغام حفرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے باس آتا ہے کہ ہیں نے ساہے کہ تمہارے بھائی حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور وہ حفرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور وہ حفرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص نہیں لے رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کے لئے بہت بڑا فکر بھیج دوں تاکہ تم ان سے مقابلہ کرو۔ اس پیغام کا جو فوری جواب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیجا۔ وہ یہ تھا کہ:

"اے نفرانی بادشاوا تو سے سجھتا ہے کہ ہمارے آپس کے اختاف کے نتیج میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر حملہ آور ہوگا؟ یاد رکھا اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند پر بری نگاہ ڈالنے کی جرآت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند برک کون کے لئکر سے نمودار ہونے والا پہلا شخص جو تیری گردن اللہ تعالی عند) ہوگا"۔

# تمام محابه كرام مارك لئے معزز اور كرم بي

آج کل لوگ حفرات محابہ کرام " کے بارے میں کیسی کیسی ذبان درازیاں کرتے ہیں۔ طالانکہ محابہ کرام " کی شان اور مرتب کو سجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کے مدادک اور جذب کو ہم نہیں پننج کتے، آج ہم ان کی اڑا بیوں کو اپنی اڑا بیوں پر قیاس کرنا شروع کردیتے ہیں کہ جس طرح ہمارے درمیان اڑائی ہوتی ہے، اس طرح ان کے درمیان ہمی اڑائی ہوئی۔ طالا تکہ ان کی ساری اڑائیاں اور سارے اختلافات کے ذرایعہ در حقیقت اللہ تعالی آئندہ ات کی ساری اڑائیاں کا مراے اختلافات کے ذرایعہ در حقیقت اللہ تعالی آئندہ ات

راستہ پیدا کررے تھے کہ آئندہ زمانے میں جب کبھی ایسے طالت پیدا ہوجائیں تو اخت کے لئے راستہ کیا ہے؟ چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا الگ میٹے والے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنم اور من اللہ تعالی عنم اور من اللہ عنہ ہوں۔ ان میں سے ہر ایک نے ہمارے لئے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کے دھوکے میں کبھی مت آنا جو صحابہ کرام مل کے ان باہمی اختلافات کی بنیاد پر کسی ایک محالی کی شان میں گتافی یا زبان درازی کرتے ہیں۔ ان کے مقام تک آج کوئی پہنچ نہیں سکا۔

# حضرت اميرمعاديه "كى لِلْهيت اور خلوص

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عدے چو نکہ اپنے بیٹے برید کو اپنا ولی عہد بنادیا قا، جس کی دجہ ہے ان کے بارے جس لوگ بہت می باتیں کرتے ہیں۔ حالا نکہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جمد کے خطبے جس عین جمد کے وقت منبر پر کھڑے ہو کہ یہ دعاکی کہ یا اللہ! جس نے اپنے بیٹے برید کو جو اپنا ولی عہد بنایا ہے، جس هم کھاکر کہتا ہوں کہ اس کو ولی عہد بناتے وقت میرے ذہن جس سوائے امنت محمیہ کی فلاح کے کوئی اور بات نہیں تھی۔ اور اگر میرے ذہن جس کوئی بات ہو تو جس یہ دعاکر تا ہوں کہ یا اللہ اللہ اللہ اس کے کہ میرا یہ تھم نافذ ہو، آپ اس کی روح قبض کرلیں۔ دیکھنے! کوئی باپ اپنے بیٹے کے لئے ایس دعا نہیں کیا کرتا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عد نے یہ دعا فرمائی۔ اس سے پند چان ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عد نے یہ دعا فرمائی۔ اس سے پند چان ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عد نے یہ دعا فرمائی۔ اس سے پند چان ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے جو پی علاوہ ہر ایک سے خلطی ہو سکتی ہے۔ خلط فیصلہ ہو سکتی ہے۔ پی آپ نے جو پی علاوہ ہر ایک سے خلطی ہو سکتی ہے۔ خلط فیصلہ ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے جو پی خلطی ہو اکان آپ نے جو پی خلطی ہو سکتی ہے۔ خلط فیصلہ ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے جو پی خلے کیا۔

# كناره كش بوجاؤ

بہر حال، حضرات محابہ کرام فی نفتوں کی تمام اطاویت پر عمل کر کے ہمارے لئے نمونہ پیش کردیا کہ فقتے ہیں یہ کیا جاتا ہے۔ البقدا جب اس دور میں جہال مقابلہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عہما کا تھا۔ اِس دور میں بھی محابہ کرام فی ایک بڑی جماعت الگ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عہما جس محابہ کرام فی شامل تھے، تو اس دور میں بھی جب حق و باطل کا بھینی طور پر بہت نہیں ہے، بلکہ حق و باطل مشتبہ ہے، اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ آدی کارہ کشی افتیار کرلے۔

حقیقت یہ ہے کہ بھوٹی طور پر اللہ تعالی کو بجیب بات منظور تھی کہ جو حفرات معابہ کرام اس زمانے میں کنارہ کش ہو کر بیٹھ کے تھے، ان سے اللہ تعالی نے دین کی بہت بری خدمت لے بی ورن اگر سب کے سب محابہ جنگ میں شامل ہوجاتے۔ ور دین کی وہ خدمت نہ کرپاتے۔ قو بہت سے محابہ ان میں سے شہید ہوجاتے۔ اور دین کی وہ خدمت نہ کرپاتے۔ چنانچہ جو حفرات محابہ کرام الگ ہو کر بیٹھ گئے تھے، انہوں نے احادیث کو مدون کرنا شروع کردیا۔ اور اس کے نتیج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا لایا ہوا دین آئدہ آنے والی تسلول کے لئے مدون اور مرتب ہوگیا۔ اور ایک بہت بڑا ذخرہ چھوڑ گئے۔

# ا بی اصلاح کی فکر کرد

بہرطل، فتنہ کے دور میں یہ عظم دیا کہ گھر کا دروازہ بند کرکے بیٹے جاؤ اور اللہ اللہ کرد۔ اور اپنی اصلاح کی فکر کرد کہ میں گناہوں سے بی جاؤں۔ اور اللہ تعالی کا مطبع اور فرمانبردار بن جاؤں۔ اور میرے بیوی بیج بھی مطبع اور فرمانبردار بن جائیں۔ دھیقت یہ ہے کہ ایک پیفیری ایسا نسخہ بتاسکیا ہے، ہرانسان کے بس کا کام نہیں کہ

وہ ایبا نسخہ بتا سکے، اس لئے اس نسخ پر عمل کرتے ہوئے ہر انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجائے۔ معاشرہ تو اپنی افراد کے مجموعے کا نام ہے، جب ایک فرد کی اصلاح ہوگئی اور وہ درست ہوگیا تو کم اذکم معاشرے سے ایک برائی تو دور ہوگئے۔ اور جب دو سمرا فرد درست ہوگیا تو دو سمری بُرائی درست ہوگئے۔ ابی طرح چرائے سے جراغ جاتا ہے۔ اور افراد سے معاشرہ بنآ ہے۔ آہستہ آہستہ سارا معاشرہ درست ہوجائے گا۔

# اپنے عیوب کو دیکھو

آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ شدید فتنے کا دور ہے۔ اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے یہ لنخہ بتاگئے کہ کی پارٹی ہیں شامل مت ہونا، حتی الامكان گھر ہیں بیٹھو۔ اور تماشہ دیکھنے کے لئے بھی گھر ہے باہر مت ہونا۔ اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اور یہ دیکھو کہ میرے اندر کیا بُرائی ہے۔ اور میں کن بُرائیوں کے اندر جملا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جو فقنہ پھیلا ہوا ہے، وہ میرے گناہوں کی نوست ہو۔ ہرانسان کو یہ سوچنا چاہئے کہ یہ جو پچھ ہورہا ہے۔ حضرت ذوالنون یہ جو پچھ ہورہا ہے، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ قبط سائی کی شکایت کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، شاید اللہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمادے۔ آج ہم لوگوں کو دو سروں پر شیمرہ کرنا آتا ہے کہ لوگ یوں کررہے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے فساد ہورہا ہے، لیکن اپنے گربیان میں منہ ذال کر دیکھنے والا شاؤ و نادر بی آج کوئی طے گا۔ اس لئے دو سروں کو چھوڑو اور اپنی اِصلاح کی فکر کرو۔

#### محناہوں ہے بچاؤ

اور اپنی اصلاح کی فکر کا اوئی ورج سے ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو گناہ تم

سے سرزد ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک کرکے چھوڑنے کی فکر کرو۔ اور ہر روز اللہ
تعالی کے حضور توب اور استغفار کرو۔ اور سے دعا کرو کہ یا اللہ! سے فتنہ کا زمانہ ہے۔
جھے اور میرے گروالوں اور میری اولاد کو اپنی رحمت سے اس فتنہ سے دور رکھے۔
﴿ اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن ﴾

(اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن ﴾

داے اللہ ایم آپ کی تمام ظاہری اور یاطنی فتوں سے پناہ
مانی ہے۔

دعا کرنے کے ساتھ ساتھ غیبت ہے، نگاہ کے گناہ ہے، فحاثی اور غریانی کے گناہوں ہے، اور دو سروں کی دل آزاری کے گناہ ہے، رشوت کے گناہ ہے، سُود کے گناہ ہے اپنے آپ کو بقتا ہو سکے ان ہے بچانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر غفلت میں سے زندگی گزار دی تو پھر اللہ تعالی بچائے۔ انجام بڑا خراب نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی بجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ے

# بشمالله التجفالتحفي

# مرنے سے پہلے موت کی تیاری شیجئے

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماکثیراکثیرا

اما بعدا

﴿ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : موتوا قبل ان تموتوا وحاسبواقبل ان تحاسبوا ﴾ (كثف الخاء٣٠٠٠)

مید ایک حدیث ہے جس کالفظی ترجمہ بیہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرو۔ اور قیامت کے روز جو حساب وکتاب ہوتاہے اس سے پہلے اپناحساب اور اپناجائزہ لو۔

# موت یقینی چیز ہے

موت ضرور آنے والی ہے۔ اور اس میں کوئی شک وشہ نہیں۔ اور موت کے مسئلہ میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے اس کے آنے کا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کردیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانے، رسولوں کا انکار کردیا، گرموت کا انکار نہیں کرسکے۔ ہر شخص یہ بات مانیا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور موت کے منہ میں جائے گا۔ اور اس بات پر بھی سب کا انقاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی موت آجائے۔ ایک منٹ کے بعد آجائے۔ ایک بفت کے بعد آجائے۔ ایک بان ہم کے بعد آجائے۔ ایک مال کے بعد آجائے۔ ایک بان ہم کے بعد آبائے۔ ایک مال کے بعد آبائے۔ ایک مان سے نہیں با کس می تحقیقات کہاں سے کہاں بام عودج تک پہنچ گئیں۔ لیکن سائنس یہ نہیں بتا کتی کہ کونسانسان کب مرے گا۔

#### موت ہے ہملے مرنے کامطلب

البدایہ بینی بات ہے کہ موت ضرور آئ گی۔ اور یہ بات بھی بینی ہے کہ موت واللہ وقت متعین نہیں۔ اب اگر انسان غفلت کی حالت میں ونیا ہے چلا جائے تو وہاں بینی کر فدا جائے کیا حالات بیش آئیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہاں بینی کر اللہ کے غفب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے ، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اس حقیق موت کے آئے ہے پہلے مرو۔ کس طرح مرو؟ موت ہے پہلے مرف کا کیا مطلب؟ علاء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مقبق موت کے آئے ہے پہلے تم اپنی وہ نفسانی خواہشات جو اللہ تعالی کے عظم کے معارض اور مقابل ہیں اور تمہارے دل میں گناہ کرنے کے اور نقاضے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالی کی محارض اور مقابل ہیں اور تمہارے دل میں گناہ کرنے کے اور نقاضے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالی کی محصیت اور نافر مائی کرنے کے جو دا میے اور نقاضے دل میں پیدا ہوتے رہے۔

ېن ان کو کچل دو اور فنا کردو اور مار دو۔

# مجھے ایک دن مرتاہے

دو مرا مطلب علاء نے یہ بتایا کہ مرنے ہے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کولو۔ مبھی مبھی یہ موجا کرد کہ ایک دن جھے اس دنیا ہے جاتا ہے۔ اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں گا، نہ يهي ساتھ جائيں گے، نه اولاد ساتھ جائے گ۔ نه کو منی بنگفے ساتھ جائيں گ. نه دوست احباب ساتھ جائیں گے۔ بلکہ اکیلا خال ہاتھ جاؤں گا، اس کو ذرا سوچا کرو۔ واقعہ سے کہ اس دنیا میں ہم ہے جو ظلم، نافرمانیاں اور جرائم اور گناہ ہوتے ہیں · ان کا سب سے بڑا سبب سے کہ انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ جب سک جسم میں محت اور قوت ہے، اور یہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اس ونت تک انسان یہ سوچنا ہے کہ "جم چوں ماد گیرے نیست" لعنی ہم ہے بڑا کوئی نہیں۔ اور زمین و آسان کے قلابے الا ا عدد اس وقت تكبر بهي كرا ع، شي بعكارا عدد ومرول پر ظلم بهي كرا ي، دو سروں کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالٹاہے، صحت اور جوانی کی حالت میں یہ سب کام کر ؟ رہتا ہے، اور یہ وصیان اور خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دن جھے بھی اس دنیا ہے جانا ے - اپنے ہاتھوں سے اپنے بیاروں کو مٹی دے کر آتا ہے، اپنے پاروں کا جنازہ انھا تا ہے، لیکن اس کے باوجودیہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ چیش آیا ہے، میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا۔ اس طرح غفلت کے عالم میں زندگی گزار آ ہے، اور موت کی تیاری نہیں کر ہا۔

# دوعظیم نعتیں اور ان سے غفلت

ا یک حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے کتناخوبصورت جمله ارشاد فرمایا له:

#### ﴿ نعمتان معبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ ﴾ (ميم بناري، كتاب الرقائق، يب ماجاء في المحة والفراغ، مديث نمر ١٨٣٩)

یعنی اللہ تعالیٰ کی دو نعتیں ایک ہیں جس کی طرف سے بہت ہے انسان دھوکے میں برے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت لینی جب تک " صحت" کی نعمت حاصل ہے اس وقت تک اس وطوکے بیں بڑے ہوئے ہیں کہ بیہ محت کی نعمت بیشہ باتی رہے گی۔ اور محت کی حالت میں اجھے اور نیک کاموں کو ثلاتے رہتے ہیں کہ چلوبہ کام کل کرلیں گے۔ کل نہیں تو پرسوں کرلیں گے، لیکن ایک زمانہ الیاآتا ہے کہ صحت کاونت گزر جاتا ہے۔ وو سری نعمت ہے " فراغت" لینی اس ونت ا يجمع كام كرنے كى فرصت ب، وقت ملك ب، ليكن انسان اليجمع كام كويد سوچ كر الل ديتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں کرلیں گے۔ ابھی توجوانی ہے، اور وہ اس جوانی کے عالم میں بوے بوے بہاڑ و حو سکتا ہے، بوے سے بوے مشقت کے کام انجام دے سکتا ب، أكر چاہ تو جوانى كے عالم ميں خوب عبادت كرسكتا ہے، رياضتيں اور مجارات كرسكا ہے، خدمت خلق كرسكا ہے، اللہ تعالى كو راضى كرنے كے لئے اپنے نامة اعمال میں نیکیوں کا ڈھیر لگا سکتا ہے۔ لیکن وماغ میں ہد بات جیٹی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کامزہ لے اوں، عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کے لئے بہت عمر بزی ہ، بعد میں کرلوں گا۔ اس طرح وہ نیک کاموں کو ٹلا تا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو انی وهل جاتی ہے، اوراس کو بنہ بھی نہیں چاتا۔ یہاں تک صحت خراب ہوجاتی ب، اور اس کو پیتہ بھی نہیں چاتا۔ اس کا بتیجہ ہیہ ہو تا ہے کہ اب جوانی کے جانے کے بعد عبادت اور نیک کام کرنابھی چاہتا ہے توجم میں طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یا فرمت نہیں ہے، اس کئے کہ اب مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ وقت نہیں ما۔

سیر سب باتیں اس لئے بیدا ہو کیں کہ انسان موت سے عافل ہے۔ موت کادھیان انہیں ، اگر روزانہ مج وشام موت کویاد کرتا کہ ایک دن جھے مرتاہے اور مرنے سے پہلے جھے یہ کام کرتاہے تو پھرموت کی یاد اور اس کادھیان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے ، اور

نیک کے رائے پر چلاتا ہے۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بید ارشاد فرمار ہے بیں کہ مرنے سے پہلے مرو-

#### حضرت بهلول" كانفيحت آموز داقعه

ایک بررگ گزرے ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ مجذوب فتم کے بررگ تے، باوشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ ہارون رشید ان مجذوب ہے ہی فدال کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ مجدوب تے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تے۔ ہارون رشید ن ایپ دربالوں ہے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے پاس طاقات کے لئے آتا چاہیں تو ان کو آنے دیا جائے۔ ان کو روکانہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پنچ جائے۔ ان کو روکانہ جائے۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پنچ جائے۔ ایک دن یہ دربار میں آئے تو اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی جائے۔ میں کی جھڑی ہارون رشید نے ہاتھ میں ایک چھڑی میری ایک گرارش ہے۔ بہلول نے پوچھاکیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور المانت کے دیتا ہوں۔ اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی ہو تو ف آدی طے، اس کو یہ چھڑی میری طرف سے صدیہ میں دے دیتا۔ بہلول نے کہا کہ بہت آجھا۔ یہ کہہ کرچھڑی رکھ ئی۔

بادشاہ نے تو بطور نداق کے چھیر چھاڑی تھی۔ اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا ہیں تم سب سے زیادہ بے وقوف ہو۔ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ بہرحال، بہلول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔

اس واقعہ کو کئی سال گزر گئے، ایک روز بہلول کو پنة چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بہار ہیں۔ اور بسترے گئے ہوئے ہیں، اور علاج ہورہاہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہورہا ہے۔ بہلول مجذوب باوشاہ کی عیادت کے لئے پہنچ گئے۔ اور پو چھا کہ امیرالمؤسنین! کیا صل ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر در پیش ہے۔ بہلول نے پوچھا: کہاں کاسفرور پیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ قاب دیا کہ آخرت کاسفرور پیش ہے، دنیاے

اب جارم موں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں مے؟ بارون نے کہا: بمللی یہ آخرت کاسفرے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا: اجما آپ والی نہیں آئیں کے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامت کے لئے کتنے الكراور فوى آكے بيج بن؟ بادشاه نے جواب من كها: تم بحرب وقونى جيس باتيں كردے ہو۔ آخرت كے سفر من كوئى ساتھ نہيں جايا كرتا۔ ند باؤى كار ، جاتا ہے، ند اللكر، ند فوج اور ند سايى جاتا ہے۔ وہل تو انسان تجابى جاتا ہے۔ ببلول نے كہاكد اتا لمباسغ كدوبال سے واپس بھى نہيں آناہ، ليكن آپ نے كوكى فوج اور الكرنبيں بحيجا۔ ملانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سنر ہوئے تھے، اس میں انظلات کے لئے آھے سنر کا سلمان اور للتكر جايا كريا تعا۔ اس سفر ش كيوں نہيں جيجا؟ بادشاد نے كہا كہ نہيں، يه سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں کوئی لاؤ افکر اور فوج نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول نے کہا: باوشاہ سلامت أآب كي ايك امانت بهت عرصے سے ميرے پاس ركھى ہے، وہ ايك چمرى ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی ہے وقوف حمیس ملے تو اس کو دے ریتا۔ میں نے بہت اللش کیا، لیکن مجھے اینے سے زیادہ ب وقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں الله اس لئے کہ میں یہ دیکھا کر اتھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سامجی سفر ہو کا تھا تو میمینوں پہلے ہے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، کھانے بینے کاسلان، خیے، لاؤلٹکر، بائی گارڈ سب سلے سے بھیجا جا ؟ تھا۔ اور اب یہ اتالمباسفرجہاں ہے واپس بھی نہیں آناہے، اس کے لئے کوئی تناری نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں جھے کوئی ب وقوف نہیں طاب الغدا آپ کی ب امانت آپ کوواپس کر تا ہوں۔

یہ سن کرہارون رشید رو پڑا، اور کہا: بہلول اتم نے چی بات ک۔ ماری عمرہم تم کو بے وقوف مجمع نے بی بات کی۔ واتعۃ ہم بے وقوف مجمع رہے، لیکن حقیقت بہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے بی کہی۔ واتعۃ ہم نے اپنی عمرضائع کردی۔ اور اس آخرت کے سفر کی کوئی تیاری نہیں گی۔

#### عقل مند كون؟

ور حقیقت حطرت ببلول نے جو بات کی وہ صدیث بی کی بات ہے، صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربلیا کہ:

﴿الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت﴾

(ترقدي، بلب صفة القيامة، بلب تبهاس)

اس مدیث بی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بتادیا کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ آج کی دنیا بی عقل مند اس شخص کو کہاجاتا ہے جو مال کمانا خوب جانتا ہو۔ دولت کمانا اور پیے سے پیے بنانا خوب جانتا ہو، دنیا کو بے و قوف بنانا خوب جانتا ہو۔ لیکن اس صدیث بی حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقل مند انسان وہ ہے جو اپ نقس کو قابو کرے اور نفس کی ہر خواہش کے پیچے نہ چلے۔ بلکہ اس نفس کو الله کی مرضی کے تالح بنائے، اور مرنے کے بعد کے لئے تیاری کرے، ایسا شخص عقل مند ہے۔ اگر یہا ہی کہی تیاری نہ کے۔ ساری عمر فضولیات بی گنوادی۔ جس جگہ ہیشہ رہنا ہے وہاں کی کھی تیاری نہ کی۔

#### ہم سب ہے و قوف ہیں

جوہات بہلول نے ہارون رشید کے لئے کہی، اگر خور کرو گے تو یہات ہم میں ہے ہر شخص پر صادق آری ہے۔ اس لئے کہ ہم میں ہے ہر شخص کو دنیا میں رہنے کے لئے ہر وقت یہ فکر سوار رہتی ہے کہ مکان کہاں بناؤں؟ کس طرح کا بناؤں؟ اس میں کیا کیا داشت و آرام کی اشیاء جمع کروں؟ اگر دنیا میں کہیں سفر پر جاتے ہیں تو کئی دن پہلے ہے کہ کیک کراتے ہیں کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بعد میں سیٹ نہ طے۔ کئی دن پہلے ہے اس سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پنچتا ہے وہاں پر پہلے ہے اطلاع دی جاتی ہے، کہ جو ش کی بیٹیا ہے دہاں پر پہلے ہے اطلاع دی جاتی ہے، کہا ہو شی کہ بیٹیا ہے دہاں پر پہلے ہے اطلاع دی جاتی ہے، ہو شی کی بیٹیا کے دہاں پر پہلے ہے اطلاع دی جاتی ہیں۔ اور سفر صرف تین ہو شی کی بیٹیگ کرائی جاتی ہے، پہلے ہے یہ سب کام کئے جاتے ہیں۔ اور سفر صرف تین

ون کا ہے۔ لیکن جس جگہ بیشہ بہت رہتا ہے، جہال کی ذندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس
کے لئے یہ فکر نہیں کہ وہال کا مکان کیے بناؤں؟ وہال کے لئے کس طرح بکنگ کراؤں؟
حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد
کے لئے تیاری کرے۔ ورنہ وہ بے وقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مال دار اور سمایہ
دار کیوں نہ بن جائے۔ اور آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کا دھیان کرو کہ ایک دن ججے اس دنیا ہے جاتا ہے۔

#### موت اور آخرت كانقتور كرنے كا طريقه

علیم الأمت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس الله مره فرماتے ہیں کہ دن میں کوئی وقت تہائی کا نکالو، پھراس وقت میں ذرا سااس بات کا تصور کیا کرو کہ میرا آخری وقت آگیا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے پہنچ گیا، اس نے میری روح قبض کرلی، میرے عزیز وا قارب نے میرے طسنی اور کفن دفن کا انتظام شروع کردیا۔ بلا تر جھے طسل دے کر کفن پہنا کر اٹھا کر قبرستان نے گئے۔ نماز جنازہ پڑھ کر جھے ایک قبر میں رکھا، پھراس قبر کو بند کردیا، اور اوپر سے منوں مٹی ڈال کر دہاں سے ر خصت ہوگئے۔ اب میں اندھیری قبر میں تہا ہوں، استے میں سوال وجواب کے لئے فرشتے آگئے، وہ جھے سوال وجواب کے لئے فرشتے آگئے، وہ جھے سوال وجواب کر رہے ہیں۔

اس کے بعد آخرت کا تقور کرو کہ جھے دوبارہ قبرے اٹھلیا گیا، اب میدانِ حشر قائم بہ اسان میدانِ حشر کے اندر جمع ہیں، وہاں شدید گری لگ ربی ہے، بہید بہد رہا ہے، سورج بالکل قریب ہے۔ ہم شخص پریشانی کے عالم ہیں ہے، اور لوگ جاکر انبیاء علیجم السلام سے سفارش کرارہ ہیں کہ اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ حساب وکتاب، بل صراط اور جنت اور جبتم کا تفتور کرتاب شروع ہو۔ بھرای طرح صاب وکتاب، بل صراط اور جنت اور جبتم کا تفتور کرتاب شروع ہو۔ بھرای طرح حاب وکتاب، بل صراط اور اپنے ذکر واذکار سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا ساتھ قور کرلیا کرو کہ یہ وقت آنے والا ہے، اور بھی پہتہیں فارغ ہونے کے بعد تھوڑا ساتھ قور کرلیا کرو کہ یہ وقت آنے والا ہے، اور بھی پہتہیں

کب آجائے۔ کیا پہتہ آج می آجائے۔ یہ تفتور کرنے کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ! میں دنیا کے کاروبار اور کام کاج کے لئے نکل رہا ہوں، کہیں ایسانہ ہو کہ ایسا کام کر گزروں جو میری آخرت کے اعتبار سے میرے لئے ہلاکت کاباعث ہو۔ روزانہ یہ تفتور کرلیا کرو، جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تفتور دل میں بیٹے جائے گا تو انشاء اللہ اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ اور فکر ہوجائے گا۔

# حضرت عبد الرحمٰن بن ابي نَعَم رحمة الله عليه

ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث گز رے ہیں، حضرت عبد الرحمٰن بن ابی تھم رحمۃ الله عليد، ان ك زمان يس ايك فخص ك دل يس يد خيال آياك يس مخلف محدثين، علاء اور فقبهاء اور بزر گالنِ دين سے بيہ سوال كروں كد اگر آپ كوبيہ پھ چل جائے كه كل آپ کی موت آنے والی ہے، اور آپ کی زندگی کا صرف ایک دن باتی ہے تو آپ وہ ا یک دن کس طرح گزاریں ہے، اور کن کاموں میں بید دن گزاریں ہے؟ سوال کرنے کا مقعمد میر تھا کہ اس سوال کے جواب میں میر بڑے بڑے محتر میں، علاء، بزر گال ِ دس بہترین کاموں کا ذکر کریں گے، اور اس دن کو بہترین کاموں میں خرچ کریں گے، اس طرح ججھے بہترین کامول کا پہتہ چل جائے گا اور پی آئندہ اپنی زندگی بیں وہ بہترین کام انجام دوں گا۔ اس خیال سے انہوں نے بہت سے بزرگوں سے یہ سوال کیا۔ اب اس سوال کے جواب میں کسی نے کچھ کہا، اور کسی نے کچھ کہا، لیکن وہ شخص جب حضرت عبد الرحمٰن بن أبي تعم رحمة الله عليه كے پاس آيا، اوربيه سوال كياتو آپ نے جواب ميں فرمایا کہ میں وی کام کروں گاجو روزانہ کرتا ہوں، اس لئے کہ میں نے پہلے ون سے ابنا نظام الاوقات اور اسي معمولات اس خيال كوسامة ركم كريتايا ب ك شايديد ون ميرى ذندگی کا آخری دن ہو، اور آج جھے موت آجائے۔ اس نظام الاو قات کے اندر اتن مخبائش نبیں ہے کہ بی کسی اور عمل کا اضافہ کرسکوں۔ جو عمل روزاند کرتا ہوں، آخری دن مجی دی عمل کروں گا۔ یہ ہے اس صدیث کامصدال کہ:

#### ﴿موتواقيل إن تموتوا﴾

انہوں نے موت کا دھیان اور اس کا استحضار کرکے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیا کہ ہروقت مرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔جب آناجاہے آجائے۔

الله تعالى سے ملاقات كاشوق

ای کے بارے میں صدیث شریف میں فرمایا کہ:

﴿من احب لقاء الله احب الله لقاءه﴾

(مح بخاري، كتب الرحق، يب من احب لقاوالله)

جو الله تعالى سے ملتا پند كر؟ ب، اور اس كو الله تعالى سے ملنے كاشوق ہو؟ ب تو الله تعالى كو بھى اس سے ملنے كاشوق ہو؟ ب ايسے لوگ تو ہروقت موت كى انتظار بس بينے ہيں۔ اور زبان مال سے يہ كهدرب بيس كد:

غداً نلقى الاحبه محمداً وحزبه

کل کو اپنے دوستوں سے بینی محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محلبہ سے ملاقات ، ہوگ۔ ای موت کے دھیان کے نتیج میں ذندگی شریعت اور اجّاع شت کے اندر ذھل جاتی ہے، اور ہروقت موت کے لئے تیار ہوجئتے ہیں۔ بہرطال، تھو ژاساوقت نکال کر موت کا تصوّر کیا کرو کہ موت آنے والی ہے، اس کے لئے میں نے کیا تیّاری کی ہے۔

آج ہی اپنامحاسبہ کرلو

اس مدیث کے دو سرے جملے میں ارشاد فرملا:

﴿حاسبواقبل ان تحاسبوا﴾

ا پنا حلب لیاکرد مجل اس کے کہ تمہارا حساب لیاجائے۔ آخرت میں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیاجائے گا۔ ﴿ فَمِن يَعِمَلُ مَثَقَالَ ذَرَةٌ خَيْرايره ومن يَعِمَلُ مَثَقَالَ ذَرَةٌ شرايره ٥٠﴾ (سِيةَ الزلزال)

لینی تم نے جو اچھا کام کیا ہو گاوہ بھی سائے آجائے گا، اور جو بُرا کام کیا ہو گاوہ بھی سائے آجائے گلہ کسی نے خوب کہا ہے ۔

تم آج ہوا مجھو جو روز جزا ہوگا

قیامت کے روز جو حساب لیا جائے گائم اس سے پہلے ہی اپنا حساب لینا شروع کردو، لیخی روزاند رات کو حساب لو کہ آج جو میرا سارا دن گزرا، اس میں کونسا عمل ایسا ہے کہ اگر اس عمل کے بارے میں قیامت کے روز جھے سے بوچما گیا کہ یہ عمل کیوں کیا تھا؟ قراس کاکیا جواب دول گا۔ روزانہ اس طرح کرلیا کرو۔

# مبح کے وقت نفس سے "معلدہ" (مشارطہ)

امام فرالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا ایک جیب و فریب طریقہ تجویز فرایا ہے۔ اگر
ہم لوگ اس طریقے پر عمل کرلیں تو وہ اصلاح کے لئے نسونہ اکسیرہے۔ اس سے بہتر
کوئی نسونہ لمنا مشکل ہے۔ فرائے ہیں کہ روزانہ چند کام کرلیا کرو۔ ایک بید کہ جب تم
میح کو بہدار ہو تو اپنے نفس سے ایک مطلوہ کرلیا کرو کہ آج کے دن ہیں میح نے لے کر
رات کو سونے تک کوئی گناہ نہیں کوں گا، اور جیرے ذیتے جتنے فرائض وواجبات اور
منتیں ہیں، ان کو بجالاؤں گا، اور جو میرے ذیتے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کو
پورے طریقے سے اوا کروں گا۔ اگر خلفی سے اس مطلوہ کے خلاف کوئی عمل ہوا تو
ہورے طریقے سے اوا کروں گا۔ اگر خلفی سے اس مطلوہ کے خلاف کوئی عمل ہوا تو
اے نفس! اس عمل پر تھیے سزا دوں گا۔ یہ معلوہ ایک کام ہوا۔ جس کا نام ہے
دمشارطہ بینی آئیں ہیں شرط لگانا۔

معلده كيعددعا

بمارے معرت واکثر عبد الحی صاحب رحمة الله عليه الم خزالي رحمة الله عليه كى اس

پہلی ہات پر تھوڑا اضافہ فرماتے ہوئے فرمایا کرتے کہ یہ معلمہ کرنے کے بعد اللہ تعالی سے کہو کہ یا اللہ! ہیں نے یہ معلمہ کرایا ہے کہ آج کے دن گناہ تہیں کروں گا، اور فرائفن وواجبات سب ادا کروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا، حقوق اللہ اور حقوق العجاد کی پابندی کروں گا۔ لیکن یا اللہ! آپ کی توفق کے بغیر میں اس معلمہ ب تائم نہیں رہ سکن، اس لئے جب میں نے یہ معلمہ کرایا ہے تو آپ میرے اس معامم کی نام کریے کا فرائے، اور جھے اس معامم ب پر فائن قدم رہنے کی توفق عطا فرمائے، اور جھے عہد شکنی سے بچا لیجے، اور جھے اس معامم ب پر پوری طرح عمل کرنے کی توفق عطا فرما و جھے اس معامم ب پر بوری طرح عمل کرنے کی توفق عطا فرما و جھے دیا جہد شکنی سے بچا لیجے، اور جھے اس معامم ب پر بوری طرح عمل کرنے کی توفق عطا فرما

# بورے دن اپنے اعمال کا''مراقبہ"

دعا کرنے کے بعد زندگی کے کاروبار کے لئے کل جاؤ۔ اگر طازمت کرتے ہو تو طازمت پر چلے جاؤ۔ اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت کے لئے نکل جاؤ۔ اگر دو کان پر جیٹھتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ وہاں جاکر یہ کرد کہ ہر کام شروع کرنے ہے پہلے ذرا سوچ لیا کرد کہ یہ کام میرے اس محاہرے کے خلاف تو نہیں ہے، یہ لفظ جو ذبان ہے نکال دہا ہوں، یہ اس محاہرے کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر خلاف نظر آئے تو اس سے نکے کی کوشش کرد۔ اس کو "مراقبہ" کہاجا تا ہے، یہ دو سمراکام ہے۔

# مونے سے پہلے "محاسبہ"

تیراکام رات کو سونے سے پہلے کیا کو۔ وہ ہے "محلبہ" اپنے نفس سے کہو کہ تم نے میج یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اور ہر کام شریعت کے مطابق کروں گا، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائیگی کروں گا۔ اب بتاؤ کہ تم نے کونساکام اس معاہدے کے مطابق کیا، اور کونساکام اس معاہدے کے خلاف کیا؟ اس طرح اپنے پورے دن کے تمام اعمال کا جائزہ لو۔ میج جب میں گھرسے باہر نکان تھا، تو قلال آدی سے کیابات کی تقی؟ جب میں طازمت پر گیاتو وہاں اپ فرائض میں نے کس طرح ادا کے؟ تجارت میں نے کس طرح کی؟ ادر کے؟ تجارت میں نے کس طرح کی؟ طال طریقے سے کی یا حرام طریقے سے کی؟ ادر جننے لوگوں سے طاقات کی ان کے حقوق کس طرح ادا کے؟ بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کے؟ بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کے؟ ان سب معالمات کا جائزہ لو، اس کانام ہے "محاسبہ"

# پحرشكراداكرو

اس "كاسب" كے نتیج میں اگر بد بات سائے آئے كه تم نے صبح جو معاہرہ كيا تھا، اس میں كامياب ہوگئے تو اس پر اللہ تعالى كاشكر اوا كرد كه يا اللہ! تيماشكر ہے كہ تونے اس معاہدے پر قائم رہنے كى توفيق دى، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ اس شكر كا نتيجہ وہ ہوگاجس كا اللہ تعالى نے اس آئت ميں وعدہ فرمايا ہے كہ:

#### ﴿لئن شكرتم لازيدنكم﴾

اگر تم تعت پر شکر ادا کردے تو اللہ تعالی وہ نعت اور زیادہ دیں ہے، لہذا جب تم نے اس معلدے پر قائم رہنے کی نعمت پر شکر ادا کیا تو آئندہ اس نعمت میں اور اضافہ بوگا۔ اور اس پر تواب لے گا۔

#### ورنہ توبہ کرد

# ایخ نغس پر سزا جاری کرو

قب کرنے کے ساتھ اپ نئس کو پکھ سزا بھی دو، اور اپ نئس ہے کہو کہ تم نے اس مطلب کی خانف ورزی کی ہے، قبد احبیس اب آٹھ رکعت نظل پڑھنی ہوں گ۔
یہ سزا میج کو معلبوہ کرتے وقت ہی تجویز کرلو۔ قبدا رات کو اپ نئس سے کہو کہ تم نے اپنی راحت اور آرام کی خاطر اور تھو ڈی می لڈت ماصل کرنے کی خاطر جھے عہد فکنی کے اندر جلا کیا، اس لئے اب جہیس تھو ڈی سزا منی چاہئے، قبدا تہماری سزایہ ہے کہ اب سونے سے کہا آٹھ رکعت نظل اوا کرو۔ اس کے بعد سونے کے لئے بستر پر جاؤ۔
اس سے پہلے آٹھ رکعت نظل اوا کرو۔ اس کے بعد سونے کے لئے بستر پر جاؤ۔

#### سزامناسب اور معتدل مو

حفرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمی سزا مقرر کروجس جی النس پر کھوڑی مشقت ہی ہو، نہ بہت زیادہ ہو کہ نفس پر ک جائے، اور نہ اتن کم ہو کہ نفس کو اس سے مشقت ہی نہ ہو، بیسے ہندو ستان جی جب سرسید مردوم نے علی گڑھ کائی قائم کیا، اس وقت طلبہ پر یہ لازم کروا تھا کہ تمام طلبہ بی وقت نمازیں مجبر جی باجماعت اوا کریں گے، اور جو طالب علم نمازے فیر حاضر ہوگا اس کو جرمانہ! اکتا پڑے گا، اور ایک نماز کا جرمانہ شاید ایک آنہ مقرر کردیا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جو طلبہ صاحب شروت سے، وہ پورے مبینے کی تمام نمازوں کا جرمانہ اکتھا ہی جمع کرادیا کرتے ہے کہ یہ جرمانہ ہم سے وصول کراو، اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جرمانہ ہم سے وصول کراو، اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاتا کم اور معمولی جرمانہ بھی نہ ہو کہ آدی اکتھا جمع کرادے، اور نہ اِنا زیادہ ہو کہ آدی اِکٹھا جمع کرادے، اور نہ اِنا زیادہ ہو کہ آدی اِکٹھا جمع کرادے، اور نہ اِنا زیادہ ہو کہ آدی اِکٹھا جمع کرادے، اور نہ اِنا زیادہ ہو کہ آدی اِکٹھا جمع کرادے، اور نہ اِنا زیادہ ہو کہ آدی بھاک جائے مثال جائے۔ مثل آٹھ رکعت نظل پڑھنے کی سزامقرر کرنا چاہئے۔ مثل آٹھ رکعت نظل پڑھنے کی سزامقرر کرنا ہی مناسب سزا ہے۔

# کھے ہمت کرنی پڑے گ

بہرمال، اگر نفس کی اصلاح کرنی ہے قو تعور ت بہت ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے،

کو نہ کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی، کو نہ کھ بہت قو کرنی ہوگ، اور اس کے
لئے عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، ویسے بی بیٹے بیٹے تو نفس کی اصلاح نہیں ہوجائے گا۔

لیڈا یہ طے کرلو کہ جب بھی نفس غلط رائے پر جائے گا تو اس وقت آٹھ رکھت نفل ضرور پڑھوں گا۔ جب نفس کو پت چلے گا کہ یہ آٹھ رکھت پڑھنے کی ایک نی مصیبت کھڑی ہوگئ، تو آئیدہ کل وہ نفس حہیں گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا، تاکہ اس آٹھ رکھت نفل سے جان چھوٹ جائے۔ اس طرح وہ نفس آبستہ آبستہ انشاء الله سیدھے رائے پر آجائے گا، اور پھر جہیں نہیں برکائے گا۔

# به چار کام کراو

المام فزالى رحمة الله عليه كي تعيمت كاخلاصه بدع كه جار كام كراو:

- ا مج كوت مثارط يعن معابره
  - بر عمل کے وقت مراتبہ۔
  - D دات كوسونے يہلے كابر.
- ارلس بهک جائ قرونے سے بہلے معاقبہ لین اس کو سزاریا۔

# يه عمل مسلسل كرنابو كا

ایک بات اور یاد رکمنی چاہئے کہ دوچار روزیہ عمل کرنے کے بعدیہ مت سمجھ لینا کہ بس اب ہم پہنچ گئے اور بزرگ بن گئے، بلکہ بیہ عمل قرمسلسل کرنا ہوگا۔ اور اس میں بیہ ہوگا کہ کمی دن تم غالب آ جاؤ گے اور کمی دن شیطان غالب آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے غالب آنے ہے تم گھرا جاؤ اوریہ عمل چھوڑ میٹھو، اس لئے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکت اور مصلحت ہے۔ انشاء اللہ اس طرح کرتے پڑتے ایک دن منزل مقصود پر مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگریہ عمل کرنے کے بعد پہلے دن ہی منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے تو اس کا بیجہ یہ ہوگا کہ دماغ میں یہ ختاس سوار ہوجائے گا کہ میں توجنید اور شیخی بن گیا۔ اس لئے بھی اس عمل کے ذریعہ کامیابی ہوگی اور بھی ناکامی ہوگی، جس دن کامیابی ہوجائے تو اس پر اللہ کا شکر اوا کو، اور جس دن ناکامی ہوجائے اس دن توب کامیابی ہوجائے اس دن توب واستغفار کرو، اور اپنے نمرے فعل پر ندامت اور شکشگی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچادتی ہے۔

#### حضرت معاويه رضى الله عنه كاايك واقعه

حفرت تفانوی رحمة الله عليه في حفرت معاويه رمني الله عنه كا قصة لكها ب كه آب روزانہ تہجر کی نماز کے لئے بیدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی آ کھ لگ گئ اور تہجد قضا ہوگئ۔ سارا دن روتے روتے گزار دیا اور توبد واستغفار کی کہ یااللہ! آج میری تبجد کاناف ہو گیا۔ اگلی رات جب سوئے تو تبجد کے وقت ایک شخص آیا اور آپ کو تہجد کے لئے بیدار کیا، آپ نے بیدار ہو کر دیکھا کہ بیہ بیدار کرنے والا شخص کوئی اجنبی معلوم ہو تا ہے۔ آپ نے یوچھاکہ تم کون ہو؟ اس نے کہاکہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو البیس ہے تو تہجد کی نماز کے لئے اشانے سے کھے کیاغرض؟وہ شیطان كمن لكا: بس آب اله جائي اور تبجر يره ليجيد حضرت معاويد رضي الله عليه في فرمايا كرتم تو تهجد ے روكنے والے مو، تم اٹھانے والے كيے بن محتے؟ شيطان نے جواب ديا كربات درامل يد ب كر كذشته رات يس في آب كو تجد ك وقت سلاويا اور آب كى تبجد كاناند كراديا، ليكن سارا دن آپ تبجد چموشح ير روت رب، اور استنفار كرت رے، جس کے نتیج میں آپ کا درجہ اتا بلند ہو گیا کہ تہد بڑھنے سے بھی اتا بلندن ہو ا۔ اس سے اچھاتو یہ تھاکہ آپ تہدی بڑھ لیتے۔ اس لئے آج میں خود آپ کو تہجد كے لئے اٹھانے آیا ہوں تاكہ آپ كادرجه مزید بلندنہ ہوجائے۔

#### ندامت اور توبه کے ذریعہ درجات کی بلندی

بہرطال، اگر انسان کو اپنی گذشتہ غلطی پر صدق دل سے ندامت ہو۔ اور آئندہ اس کی طرف نہ لوٹے کا عزم ہو تو اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس بندے کے درجات بلند فرما کر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ غلطی کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اس معافی مائک ہو اللہ تعالی کی عرف رجوع کرتا ہے اس معافی مائک ہو اللہ تعالی اس بندے سے فرماتے ہیں کہ تھے سے جو یہ غلطی ہوئی، اس غلطی نے تہیں ہماری ستاری، ہماری غفاری اور ہماری رحمت کامورد بنادیا، اوریہ غلطی بھی تہمارے حق میں فائدہ مندین گئی۔

مدے شریف میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کادن آتا ہے تو اللہ تعالی اپنی عزت اور جالل کی حتم کھاکر فرشتوں ہے فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ بہل جمع ہو کر فریضہ ادا کررہے ہیں اور جھے پکار رہے ہیں۔ جھے ہے مغفرت طلب کررہے ہیں اور اپنے مقاصد مانگ رہے ہیں۔ میری عزت اور میرے جال کی حتم، میں ضرور آج ان کی وعاکی تول کروں گا۔ اور ان کی بُرا سُوں اور گناہوں کو بھی حسات اور نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ اور ان کی بُرا سُوں اور گناہوں کو بھی حسات اور نیکیوں میں تبدیل کردوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ اور یہ بُرا سُیاں کس طرح نیکیوں میں تبدیل ہوجا کی آب کا جواب یہ ہے کہ جب کی انسان سے خفلت اور ناوانی سے تبدیل ہوجا کی گار اور اس کے بعد وہ ندامت اور افسوس کے ساتھ اللہ تعالی کی مرف یہ گناہ طرف رچوع کرتا ہے، اور اللہ تعالی کو پکار تا ہے کہ یا اللہ افغلت اور ناوانی ہے یہ گناہ مواف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کی بولات اس کی ندامت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ گناہ مواف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کی بولات اس کے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے حق میں فرمایا:

﴿فَاوَلُتُكَ يِبِدُلِ اللَّهِ سِيأْتُهِم حَسَنْتَ ﴾ (الرَّكان: 20)

يعنى الله تعالى ان كى سيئات كو حسنات من تبديل فرمادية إي-

# ایسی تیسی مرے گناہوں کی

جمارے ایک بزرگ گزرے ہیں معرت بابا جم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، معرت اللہ علیہ ، معرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ ، عمرت تے ، بہت اولی مقام کے بزرگ تھے۔ وہ شعر بھی کہا کرتے تھے۔ ان کا یک شعر جھے بہت پند ہے ، اور بار باریاد آتا ہے ، وہ یہ کہ ۔

دولتیں مل مکئیں ہیں آموں کی اکی جمعی عرب کناموں کی

یعنی جب اللہ تعالی نے ہمیں گناہوں پر ندامت اور پھر ونیاز اور آہ وبکا عطافرادی،
اور ہم دعا بھی کررہے ہیں کہ یا اللہ اسمیرے اس گناہ کو معاف فرا و بچے، جھے سے غلطی
ہوگئی۔ تو اب گناہ بچھ نقصان ہیں بہنچا سے ۔ یہ گناہ بھی اللہ تعالی کی تخلیق ہے۔ اور
اللہ تعالی نے کوئی چیز حکمت سے خالی پیدا نہیں کی۔ البذا گناہ کے پیدا کرنے میں بھی
حکمت اور مصلحت ہے، وہ یہ کہ گناہ ہوجائے کے بعد جب توبہ کروگ، اور ندامت
کے ساتھ آہ وبکا کردے اور آئدہ گناہ نہ کرنے کا عزم کردے تو اس توبہ کے نیجے میں
اللہ تعالی تمہیں کبان سے کہاں بہنچادیں گے۔

# ننس سے زندگی بحرکی لڑائی ہے

الندا رات كو جب پورے دن كے اعمال كا كامب كرتے وقت پد چلے كد آج كناه مرزد ہو گئے ہيں تو اب توب واستغفار كرو، اور الله تعالى كى طرف رجوع كرو اور مايوس مت ہو جاؤ۔ اس لئے كد يہ زندگی ایک جہاد اور لڑائی ہے، جس ہيں مرتے دم تك نفس اور شيطان سے لڑائی اور مقابلہ كرناہے، اور مقابلے كے اندر يہ تو ہو تاہے كہ كمى تم نے كرا ويا، لهذا اكر شيطان حہيں كراوے تو اس وقت بمت بار كريڑے مت رہنا، بلكہ دوبارہ نے عربم اور ولولے كے ساتھ كھڑے ہو جاؤ،

اور پھرشیطان کے مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ۔ اور یہ تمہارے ساتھ اللہ تعالی کا دعدہ بے کہ اگر تم بمت نہیں ہاروگ، بلکہ دوبارہ مقابلے کے لئے کھڑے ہوجاؤگ، اور اللہ تعالی کے ساتھ مدد مائلتے رہو کے تو انشاء اللہ بالآخر ہے تمہاری ہوگ۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے:

﴿ والعاقبة للمتقين ﴾ (القمع: ٨٠) انجام متقيول كي الخدي ب حج تهاري موكي-

تم قدم برماؤ، الله تعالى تقام ليس ك

ایک اور جکه پر ارشاد فرملیا:

﴿والذين جاهدوافينالنهدينهم مبلنا ﴾ (التكوت: ١١)

جن لوگوں نے ہمارے راستہ میں جہاد کیا۔ یعنی نئس وشیطان کے ساتھ تم نے اس طرح الزائی کی کہ وہ شیطان جہیں غلط رائے پر لے جارہا ہے، اور تم اس سے مقابلہ کررہے ہو، اور کوشش کرکے غلط رائے سے نکج رہے ہو تو پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بالضور مقابلہ کرنے اور کوشش کرنے والوں کو اپنے رائے کی ہدایت دیں گے۔ معرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس آیت کا ترجمہ یہ کر تا ہوں کہ جو لوگ ہمارے رائے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کرائے رائے رائے پر لے چلے

پھرایک مثال کے ذریعہ اِس آیت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے کہ جب پچہ چلنے کے اقتال ہوجاتا ہے قواس وقت مل باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ چلنا نجہ اس کو چلنا سکھاتے ہیں اور پھراس بچے کو اپنے باس بلاتے ہیں کہ بیٹا ہمارے باس آؤ۔ اگر بچہ وہیں کھڑا رہے اور قدم آگے نہ بردھائے قومال باپ بھی دور کھڑے رہیں گے۔ اور اس کو گود ہیں نہیں اٹھا کیں گے۔ لیکن اگر بچے نے باپ بھی دور کھڑے رہیں گے۔ اور اس کو گود ہیں نہیں اٹھا کیں گے۔ لیکن اگر بچے نے

ایک قدم برهایا، اور دو سرے قدم پروه گرنے لگاتو اب مال باپ اس کو گرنے نہیں دیے دیے، بلکہ آگے بردھ کراس کو تھام لیتے ہیں اور گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ اس لئے کہ بچ نے قدم برها کراپئی می کوشش کرئی۔ امی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے، اور اس کو نہیں تھایں گے؟ ایسا نہیں کریں گے۔ بلکہ اس آیت میں وعدہ ہے کہ جب تم چلنے کی کوشش کرو گے تو ہم آگے بڑھ کر حہیں گود میں اٹھا کرلے جا کیں گے۔ اس لئے آگے قدم برهاؤ، آیکت کرو، کوشش کرو گے ہو اس کے آگے قدم برهاؤ، آیکت کرو، کوشش کرو، مایوس ہو کرمت بیٹے جاؤ ۔

سوئے مایوی مود امید حا است سوئے تارکجی مود فورشید حا است

ان کے دربار میں مایوی اور تاریکی کا گزر نہیں ہے۔ لہذا نفس وشیطان سے مقابلہ کرتے رہو، اگر غلطی ہوجائے تو پھرامید کا دامن مت چھوڑو، مایوس مت ہوجاؤ، بلکہ کوشش جاری رکھو، انشاء اللہ تم ایک دن ضرور کامیاب ہوجاؤ گے۔

ظاصہ یہ ہے کہ تم اپنے حقے کاکام کرلو، اللہ تعالی اپنے حقے کاکام ضرور کریں گ۔
یاد رکھو، تہمارے حقے میں جو کام جی اس میں نقص اور کی ہو عتی ہے، اللہ تعالی کے
صفے کے کام میں نقص اور کی نہیں ہو عتی۔ قبدا جب تم قدم برحاؤ گ تو تہمارے لئے
داستے کھلیں کے انشاء اللہ اس کی طرف حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
مدیث میں اشارہ فرمایا کہ:

﴿ موتواقبل ان تموتوا وحامبواقبل ان تحامبوا) لین مرنے سے پہلے مرو-اور آخرت کے صلب سے پہلے اپنامحامبہ کرلو،

الله تعالى كے سامنے كيايہ جواب دو كے؟

مارے معرت ڈاکٹر عبدائمی صاحب دحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محامیہ کاایک

طریقہ بیے کہ یہ تفتور کرو کہ آج تم میدان حشرکے اندر کھڑے ہو۔ اور تہارا حساب و کتاب ہورہا ہے۔ نامۂ اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ تمہارے نامۂ اعمال کے اندر جو تمهارے بُرے اعمال درج ہیں، وہ سب سامنے آرہے ہیں۔ اور اللہ تعالی تم ہے سوال كررب بي كه تم نے ميہ بُرے اعمال اور كناه كيوں كئے تھے؟ كيا اس وقت تم الله تعالى کو وہی جواب دوگے جو آج تم مولویوں کو دیتے ہو؟ آج جب تم سے کوئی مولو<u>ی یا</u> مصلح یہ کہتاہے کہ فلال کام مت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، سود سے بچو، فیبت اور جھوٹ ہے بچو، ٹی دی کے اندر جو فحاثی اور عرانی کے بروگرام آرہے ہیں، اِن کو مت دیکھو، شادی بیاہ کی تقریبات میں بے پردگ ہے بچو۔ تو اِن باتوں کے جو اب میں تم مولوی صاحب کو بیہ جواب دیتے ہو کہ ہم کیا کریں۔ زمانہ ہی ایسا خراب ہے، ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، چاند پر پہنچ گئی ہے، کیا ہم ان ہے چیچے رہ جا کیں، اور ونیا ہے کث کر بیٹے جا کیں۔ اور آج کے اس معاشرے میں میہ سب کام کئے بغیر آدمی کا گزارہ نہیں ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو آج تم مولوبوں کے سامنے دیتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہی جواب دو کے ؟ کیا یہ جواب وہاں اللہ تعالی کے سامنے کافی ہو گا؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کہ سوچ کر بتاؤ- اگريد جواب وہال نہيں چلے گاتو پھر آج دنيا ميں بھي يد جواب كاني نہيں ہو سكا۔

#### ہمت اور حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہے مانگو

اور اگرتم اللہ تعالی کے سامنے یہ جو اب دوگے کہ یا اللہ اماحول اور معاشرے کی دچہ سے میں گناہ کرنے پر مجبور تھا۔ تو اللہ تعالی یہ سوال کریں گے کہ اچھا یہ بتاؤکہ تم مجبور تھے۔ تنے یا میں مجبور تھا۔ آپ مجبور نہیں تھے۔ اللہ تعالی فرما میں گے کہ جب میں مجبور نہیں تھاتہ تعالی فرما میں گے کہ جب میں مجبور نہیں تھاتو تم نے جھے سے اپنی اس مجبوری کو دور کرنے کی وعاکیوں نہیں کی؟ اور کیا میں تمہاری اس مجبوری کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ اگر میں قادر تھاتو جھے سے مانگتے، اور یہ کہتے کہ یا اللہ ایہ مجبوری پیش آگئ ہے، یا تو آپ اس مجبوری کو دور فرماد جے، یا کچرم کا خذہ مت فرما یے گا، اور مجموری کو دور فرماد جے، یا کچرم کا خذہ مت فرما یے گا، اور مجموری کو دور کرے اس پر سز؛ مت

و بی گا۔ بتا کے آکیا تہارے پاس اللہ تعالی کے اس سوال کا جواب ہے؟ اگر جواب ہے بیس ہے قو پھر آج زندگ کے اندر سے کام کرلو۔ وہ سے کہ جن کاموں کے کرنے پر تم اپ آپ کو مجبور پارہ ہو، خواہ واقعۃ مجبور ہو، یا معاشرے کی وجہ سے مجبور ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالی سے روزانہ دعا کرلو کہ یا اللہ آسے مجبوری پیش آگی ہے، اس کی وجہ سے میرے اندر اس سے بیخ کی ہمت نہیں ہوری ہے، آپ قادر مطلق ہیں، اس مجبوری کو مجبوری کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اس مجبوری کو محبوری کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ اس مجبوری کو دور کرد بیخ، اور اس گناہ سے بیخ کی ہمت اور حوصلہ عطافر باد بیخ ۔

## ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

بہرحال، اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ تجربہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگما ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مانگے بی نہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھاکرتے تھے کہ ۔

> کوئی حسن شناس آوا نہ ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کی نہیں

البندا ما تیکنے والا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ان کا دامن رحمت کھلا ہے۔

بہرحال، آج ہم نے صبح وشام چار کام کرنے کا جو نسخہ پڑھا ہے اگر ہم اس پر کاربند

ہوجا کی تو انشاء اللہ اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب
کی مغفرت فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آجین۔

وآخر دعواناان الحمدلله رب العالمين



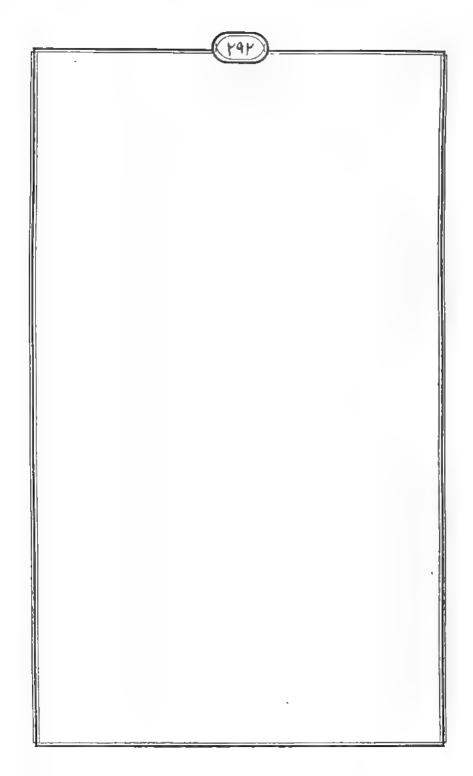

#### بهم الله الرحن الرحيم

# غیر ضرو ری سوالات سے پرہیز کریں

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با الله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له واشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا

اما بعد :-

عن ابى هريرة رضى الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: دعونى ماتركتم أعا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤلهم واختلافهم على انبياء هم، فاذا نهيتُكم عن شئ فاحتنبوه، وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم ـ

#### کثرت سوال کا نتیجہ ۔

حضرت ابو ہررہ " فرماتے میں کہ حضور نبی کریم مستن میں نے ارشاد فرمایا کہ: جب تک کی خاص مسلے کے بارے میں کوئی خاص بات نہ ہاؤن' اس وقت تک تم مجھے مجھوڑے رکھو اور مجھے سے سوال نہ کرو' لینی جس کام کے بارے میں میں نے یہ نہیں کماکہ یہ کرنا فرض ہے یا یہ کام كرنا حرام اور ناجاز ب اس كام كے بارے ميں بلاوجہ اور بلا ضرورت سوال كرنے كى ضرورت نيس' اسلئے كه تم سے يملے انبياء عليم السلام كى جو امتیں ہلاک ہوئیں' ان کی ہلاکت کا ایک سبب ان کا کثرت سے سوال کرنا بھی تھا' اور دو سرا سبب اینے انہاء کے بتائے ہوئے احکام کی ظان ورزی تھی' للذا جب میں تم کو کسی چزے روکوں تو تم اس ے رک جاؤ۔ اس میں تیل و قال اور چوں و چرا نہ کرو' اور جس چیز کا میں تم کو تھم دول تو اسکو اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ۔۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بر شفقت رکھنے کہ استطاعت کی قید لگا دی کہ اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ "کویا استطاعت سے زیادہ کا ہمیں مکلف نہیں

## کس فتم کے سوالات سے پر ہیز کیا جائے۔

اس مدید میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی کشرت کی ندمت بیان فرمائی ہے ' لیکن بعض دو سری احادیث میں سوال کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے ' چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "انما شفاء العی السئوال" بین پیاہے کی تشفی سوال سے ہوتی ہے۔ دونوں قتم کی احادیث اپنی اپنی جگہ درست ہیں ' دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ جس محالے میں خود انسان کو تھم شری معلوم

کرنے کی ضرورت پیش آئے کہ یہ معالمہ جو میں کر رہا ہوں' شرعاً جائز ہے یا نہیں' ایسے موقع پر سوال نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے' لیکن اگر سوالات کرنے کا مشاء یا تو محض وقت گزاری ہے یا اس سوال کا اسکی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے' اسلئے کہ وہ مسئلہ اس کو پیش نہیں آیا یا وہ ایما مسئلہ ہے جسکی دین میں کوئی اہمیت نہیں اور عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ قبر میں اسکے بارے میں سوال ہوگا اور نہ آخرت میں سوال ہوگا اور نہ آخرت میں سوال ہوگا اور نہ آخرت میں سوال ہوگا اور اس کے معلوم نہ ہونے میں کوئی مضا گفتہ بھی نہیں ہے' تو ایسے مسائل کے بارے میں سوال کرنے کی اس حدیث میں ممانعت آئی

## نضول سوالات میں لگانا شیطان کا کام ہے۔

مثلاً ایک صاحب نے جھے ہے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے مائیل اور قائیل ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی 'جس کے بیتے میں قائیل نے حائیل کو قتل کر دیا 'اس لڑائی کا سبب ایک لڑکی تھی 'اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اب بتائے کہ اگر اس لڑکی کا نام معلوم ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو گا؟ اور اگر معلوم نہ ہو تو اس سے نقصان کیا ہو گا؟ کیا قریب مگر کیر ہو چھیں گے کہ اس لڑکی کا نام بتاؤ ورنہ تہیں ہو گا؟ کیا قریب مگر کیر ہو چھیں گے کہ اس لڑکی کا نام بتاؤ ورنہ تہیں جنت نہیں ملے گی 'یا میدان حشریں اللہ تعالی اسکے نام کے بارے میں تم جنت نہیں سط گی 'یا میدان حشریں اللہ تعالی اسکے نام کے بارے میں 'حشریں ' تشریب ' تشریب ' حشریب ' تشریب ' حشریب ' تشریب ' حشریب ' تشریب کے سوال کرنا درست نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو صحیح راہتے سے حضانے کے لئے شیوان کے پاس مختلف حرب ہیں ' ان میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے پاس مختلف حرب ہیں ' ان میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے پاس مختلف حرب ہیں ' ان میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ وہ

شیطان انسان کو ایسے کام میں لگا دیتا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں' جس کا بتیجہ سے ہو تا ہے کہ عملی کاموں سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور ان نضول سوالات کے چکر میں لگ جاتا ہے۔

## تھم شری کی علت کے بارے میں سوال۔

ای طرح آج کل لوگوں ہیں یہ مرض بت عام ہے کہ جب کسی عمل کے بارے ہیں بناؤ کہ شریعت ہیں یہ تھم موجود ہے کہ یہ کام کرو'یا یہ تھم موجود ہے کہ یہ کام کرو'یا یہ تھم موجود ہے کہ فلاں چیز کو جو حرام ہے کہ فلاں کام مت کرو' تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو جو حرام قرار دیا گیا ہے' یہ حرمت کا تھم کیوں دیا گیا ہے؟ اسکی کیا وجہ ہے؟ اور سوال کرنے والے کا اندازیہ بتا تا ہے کہ اگر ہمارے اس سوال کا محقول جواب ہمیں مل گیا اور ہماری عقل نے اس جواب کو صبح تسلیم کرلیا تب تو ہماس تھم شری کو مانیں کے ورثہ نہیں مانیں گے ۔۔۔ حالانکہ اس حدیث میں حضور اقد س سین ہیں گے ورثہ نہیں مانیں گے ۔۔۔ حالانکہ اس حدیث میں حضور اقد س سین ہیں گیا تھی ہے کہ رک جاؤ اور اس ختین میں پڑنا تمہارا کام نہیں کہ اس روکنے میں کیا تھمت ہے؟ کیا حقیق میں پڑنا تمہارا کام نہیں کہ اس روکنے میں کیا تھمت ہے؟ کیا مصلحت اور کیا فائدہ ہے؟

#### علت کے بارے میں سوال کا بھترین جواب۔

ایک صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ کے پاس آئے اور کسی شرق مطل کے بارے میں ہوچھنے گئے قدس اللہ مرہ کے پاس آئے اور کسی شرعی مسئلے کے بارے میں ہوچھنے گئے کہ اللہ تعالی نے فلاں چیز کو کیوں حرام کر دیا؟ اسکی کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بات کا آپ جواب دیدیں تو میں اس کا جواب آپ کو دیدونگا انہوں نے کہا کہ وہ

کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں گئی ہے ' پیچھے کوں نہیں گئی؟ مطلب سے تھا کہ اللہ تعالی اپنی حکمت اور مصلحت سے اس کارخانہ عالم کا نظام چلا رہے ہیں 'تم یہ چاہجے ہو کہ تہمارا یہ چھوٹا سا دماغ جو تہمارے سر میں ہے ' اسکی ساری حکمتوں اور مصلحتوں کا اصاطہ کر لے ' طالا نکہ آج کے دور ہیں سائنس آتی ترقی کے باوجود اس چھوٹے ہے دماغ کی بھی پوری تحقیق نہیں کر سکی اور یہ کہتی ہے کہ اس دماغ کا اکثر حصہ ایسا ہے جس کے بارے ہیں اب تک سے پند نہیں چل سکا کہ اس کا ماری حکمتوں کا احاطہ کر لوکہ فلاں چیز کو کیوں حرام کیا؟ اور فلال چیز کو کیوں حمام کیا؟ اور فلال چیز کو کیوں حمام کیا؟ اور فلال چیز کو کیوں حمام کیا؟ اور دل ہیں اللہ تعالیٰ کی ماری حکمتوں کا احاطہ کر لوکہ فلال چیز کو کیوں حرام کیا؟ اور دل ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی کے نتیج ہیں اس قتم کے سوال ذہن ہیں آتے ہیں۔

#### الله تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں دخل مت دو۔

اب مثلاً کوئی مخص بیہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں دو رکعت فرض فرمائی ہیں 'ظہر کی نماز میں چار' عصر کی نماز میں چار' مغرب کی نماز میں تین رکعت فرض فرمائی ہیں 'اس فرق کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اور کیا وجہ ہے؟ اب اگر کوئی مخص اپنے سے سوچ کر بیا کے کہ فجر کی نماز کا وقت چو نکہ فرصت کا ہوتا ہے تو اس وقت چار رکعت فرض ہوئی چاہئیں اور چو نکہ عصر کا وقت مشغولیت کا ہوتا ہے تو اس وقت دو رکعت فرض ہوئی چاہئیں اور چو نکہ عصر کا وقت مشغولیت کا ہوتا ہے تو اس وقت دو رکعت فرض ہوئی جاہئیں۔ ارب تم اپنی چھوٹی کی عقل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحوں کے اندر وخل دیتا چاہتے ہو؟ اور بیہ فیصلہ کرتے ہو کہ فلال وقت اتنی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ لنذا شریعت کے کسی بھی تھم کے وقت اتنی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ لنذا شریعت کے کسی بھی تھم کے

بارے میں بیہ سوال کرنا کہ بیہ علم کیوں دیا گیا' بیہ غلط سوال ہے۔ ایسے سوال سے آپ نے منع فرمایا۔

صحابہ کرام "دکیوں" سے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔

حضرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم کے حالات بڑھ کر دیکھتے تو آپ کو بورے ذخرہ مدیث میں یہ کمیں نظر نمیں آئے کہ کسی محالی نے سکی تھم شری کے ہارے میں یہ سوال کیا ہو کہ یہ تھم کیوں دیا گیا؟ ایک مثال نہیں لیے گی۔ البتہ یہ سوال لیے گاکہ فلاں چیز کے بارے میں حکم شری کیا ہے؟ لفظ "کیوں" ہے سوال نمیں کرتے تھے۔ سوال نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے اندر عقل اور سجھ ضیں تھی؟ کیا وہ ان شری مكول كى مكتس اور مصلحتين نهين پيان سكتے تھے؟ ايبا نهيں تھا كونكه ان کی عقل اتنی تھی کہ آج کے دور کا بوے ہے برا عقل مند ان کی عقل ک گرد کو شیں پنچ سکتا' پھر سوال نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ سے تھی کہ اس عقل ہی کا تقاضہ یہ تھا کہ جب اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لیا اور نبی كريم مرور دو عالم مَتَنَا عَلَيْهِ كُو ان كا رسول مان ليا تو اب جو بات اور جو تھم بھی ان کی طرف ہے آئے گا وہ حق ہو گا' اس میں ہمارے لئے چوں و چرا کی مجال اور مخبائش نہیں --- اس لئے لفظ "کیوں" ہے محابہ کرام" سوالٰ نہیں کرتے تھے۔

یہ اللہ کی محبت اور عظمت کی کمی کی دلیل ہے۔

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیح صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تنے کہ شریعت کے احکام کے سلسلے میں جن لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ فٹکوک و شبهات ہوتے جی اسکی اصل وجہ در حقیقت اللہ تعالی کی عظمت اور محبت کی کی ہے۔ اس لئے کہ جس ذات کی عظمت اور محبت دل میں ہوگی اسکی طرف ہے دیا ہے تھے تھم میں شکوک و شبھات پیدا نہیں ہو گئے دنیا کے اندر د کمھے لیں کہ جس سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے'وہ اگر کسی بات کا تھم دے تو چاہے وہ تھم ہماری سمجھ میں نہ آرہا ہو' لیکن ہم یہ کتے ہیں کہ بیہ مخف اتنا ہوا آدمی ہے کہ اس کے تھم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہو گی۔ تو وہ ذات جس کی قدرت ' جس کا علم اور جس کی رحمت ماری کا نات کو محیط ہے' وہ ذات اگر یہ تھم دے کہ بیہ عمل كرد اوريه عمل مت كرد تو اسكى عظمت اور محبت كا تقاضه بير ب كه آدمي بدنه سوچ كه مجمع بير علم كيون ديا جا رها ب؟ اور اس علم مين كيا فائده اور کیا مصلحت ہے؟ دین نام ہی اس کا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے كردو اورچوں و چراكو درميان سے فكال دو۔ آج كى مراہيوں كاسب سے بڑا سرچشمہ اور بنیادی سبب ہے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو اپنی محمل سے برکھنے کی کوشش کی جارہی ہے' اور اگر کسی تھم کی حکمت عقل میں نہیں آرہی تو اس کو شریعت کا تھم مانے ہے انکار کیا جا رہا ہے۔ یے اور نو کر کی امثال۔

چموٹا بچہ بو ابھی بالکل ناوان ہے' باپ اس کو سی کام کا تھم دیتا ہے یا ماں اسکو تھم دیتی ہے' اگر وہ بچہ یہ کے کہ جھے یہ تھم کیوں ویا جا رہا ہے؟ جب تک آپ جھے اس کام کی حکمت نہیں سمجھا کیں گے اس وقت تک میں یہ کام نہیں کرونگا تو ایسا بچہ بھی صبح تربیت نہیں پاسکے گا۔۔۔۔ بچ کو چھوڑ یے' ایک آدمی جو عاقل بالغ ہے اور اسکو آپ نے اپنا نوکر رکھا ہوا ہے' آپ نے اس بے کما کہ بازار جاکر فلاں سودا لے آو' وہ نوکر پلٹ کریہ بوچھتا ہے کہ پہلے آپ ججے اس کی حکمت اور وجہ بتا یے کہ پہلے آپ ججے اس کی حکمت اور وجہ بتا یے کہ

٣..

آپ میہ چزبازارے کیوں منگوا رہے ہیں؟ پہلے آپ حکت بتائے پھر میں إزارے يہ چيزلاؤ نگا۔ ايبا نوكر كان ے چكر كر كھرے باہر نكال دينے ك لا كن ہے۔ اسلئے ، نوكر كويہ حق ضيں پنجاكہ وہ يہ يو جھے كه آپ يہ چيز کیوں منگوا رہے یں؟ وہ نوکر ہے اور نوکر کا کام یہ ہے کہ جو تھم بھی اس كو دياجا رہا ہے وہ اسكو بجالائے وہ بدنہ بوجھے كه بد حكم كول دياجا رہا ے؟ جب نوکروں کے ساتھ تمارا بہ معالمہ ہے والانکہ نوکر مجی انسان ب اورتم بھی انسان مو' تو اللہ تو خالق اور معبود بیں اور تم اسکے بندے ہو' نوکر اور آقا میں تو بھر بھی مناسبت ہے' اس لئے کہ دونوں کی عقل محدود ہے الیکن بندے اور اللہ میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں اسلئے کہ تمهاری عقل محدود اور الله جل شانه کی عمیس لامحدود اسلیج الله کے حکم کی حکمت کے بارے میں سوال کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ بسرمال: اس مدیث میں نی کریم مستفاق نے تین سم کے سوالات ے منع فرمایا ہے' ایک بے فائدہ سوال کرنا جس کا عملی زندگی ہے تعلق نہ ہو' وہ سرے ایسے معالمے یا ایس صورت حال کے بارے میں سوال کرنا جو ائی ذات کو اہمی چیش نہ آیا ہو ' تیسرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے کسی تھم کی حکمت معلوم کرنے کے لئے سوال کرنا۔ اور مقصد سوال کرنے کا یہ ہو کہ اگر اس تھم کی حکمت معلوم ہو گی تو عمل کرونگا ورنہ نہیں کردنگا۔ اور فرہایا کہ مچھلی امتیں ان نین چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک مو کیں کم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے بر بیز کرو' اور جب میں تم کو کی چز سے روک دوں تو تم رک جاؤ' اسکی حکمت تلاش کرنے کے پیچھے مت بڑو۔ الله تعالى بم سب كواس ير عمل كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمين ﴿ وَآخر دعوانا أَنَّ الْحُمَدُ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

# عرض ناشر

جمادی الاولی ۱۲۱۱ھ مطابق اکتوبر ۱۹۹۳ھ میں دارالعلوم کراچی میں "الدورة التعلیمیة حول الا تصاد المعاصر فی ضوء الشریعة الاسلامیة " کے عنوان سے معاملات جدیدہ اور ان کی فقہی حیثیت سے متعلق پندرہ روزہ تعلیم کورس منعقد کیا گیا تھا، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے علماء نے شرکت فرمائی تھی۔ اس دوران حضرت مولانا محمد تقی عمانی صاحب دامت برکاتیم نے علماء کو عصر عاض کے معاشی مسائل سے متعلق ضروری معلومات پر مشمل یومیہ تقریباً تین کھنے ۱۰رس دیا، یہ دورہ برصغیریاک دہندیں اپنی نوعیت کا پہلا دورہ تھا۔۔۔۔ ذیر نفیہ "مون حضرت مولانا کا افتتاحی خطاب ہے جس میں اس کورس کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی ذالی تی جس میں اس کورس کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی دائی جی۔

مولانا سغیراحد عبای صاحب نے قار کین کے لئے ثیب ریکارڈر کی مدو سے ضبط کیا ہے۔ اور اب ہم اس کو البلاغ کے شکریہ کے ساتھ شائع کررہے ہیں اللہ تعالی اس کاوش کو قبول فردے آمین۔

ولى الله ميمن

# بشمالله التجنالتجمية

## معاملات جدیده اور علماء کی ذمه داریاں

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلاهادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا

حضرات علائے کرام ایس آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری وعوت کو قبول فرمایا، طویل سفر کی ذہمت گوارہ کی اور اس دورہ تعلیمیہ کے لئے تشریف لائے۔ اللہ تعالی آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین

#### اس دوره تغلیمیه کی ضرورت

 یہ بات ہر مسلمان کو محسوس ہوری ہے اور خاص طور سے اہل علم کو اس کا احساس ہے کہ جب سے مغربی استعار کا دنیا پر غلبہ ہوا، اس وقت سے دین کو ایک منظم سازش کے تحت صرف عبادت گاہوں، تعلیم گاہوں اور ذاتی گھروں تک محدود كرديا كيا ہے، سايى اور معاشى سطح پر دين كى كرفت نه صرف بير كه دھيلى پڑ كئى بلك رفتہ رفتہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ اصلاً تو وشمنان اسلام کی بہت بوی سازش تھی جس کے تحت ذہب کا وہ تصور اجاگر کیا گیا جو مغرب میں ہے۔ مغرب میں ذہب کا تصور بد ہے کہ یہ انسان کا ایک ذاتی اور برائیویٹ معالمہ ہے کہ وہ انی زندگی میں کسی مذ جب ير كاربند جو، يا نه جو، ايك غرجب اختيار كرے، يا دو سمرا مذجب اختيار كرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ ہے۔ بلکہ اس وقت تو مغرب میں فدجب کے بارے میں بیہ تصور ہے کہ ند جب کاحق وباطل ہے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ورحقیقت انسان کی روحانی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ روحانی تسکین کے لئے انسان جس ندہب کو بہتر سمجے، اس کو اختیار کرلے۔ کسی کو بت پرتی میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور اس میں اس کو زیاوہ سکون ملتا ہے وہ اس کو اختیار کرلے، اور اگر کسی کو توحید میں زیادہ سکون ملتا ہے تو وہ اس کو اختیار کرلے۔ سوال حق وباطل کا نہیں کہ کون سانہ جب حق ب اور کون سا باطل ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ س نہ بہب میں اس شخص کو زیادہ روحانی سکون محسوس ہو تا ہے، اس لحاظ سے جو شخص بھی جو ندجب اعتبار کرلیتا ہے وہ قابل احرّام ہے، اور اس میں کسی دو مرے کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چونک ذاتی اور برائویٹ زندگی کامعالمہ ہے، الندا زندگی کے دو سرے شعبوں میں اس کے عمل وظل کاسوال بی پیدا نہیں ہو تا۔

لاديني جمهوريت كانظريه

میں سے یہ نظریہ وجود میں آیا جس کو آج کی اصطلاح میں سیکولر ازم کہتے ہیں اس نظریہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جہال تک زندگی کے اجماعی کام ہیں، مثلاً معیشت اور سیاست وغیرہ یہ ہر ذہب سے آزاد ہیں، اور انسان اپنی عقل،

تجربه، مثابره کے ذریعہ جس طریقے کو پہند کرلیں وہ طریقہ افتیار کرنا جاہے، غرب كى ان كے اور كوكى بالادى نبيس مونى جائے ، اور جہال تك ذاتى زندگى كاسوال ہے تو جو شخص جس ندجب ميس سكون پائے، وہ ندجب الفتيار كركے، كمي دو مرے كوبير کہنے کا حق نہیں کہ تمہارا یہ ذہب باطل ہے، ہر فض این خبب پر عمل کرنے میں آزاد ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں اس کو راحت وسکون میسرآ تا ہے ۔۔۔۔ دو سرے الفاظ میں یوں کہد کتے ہیں کہ فد جب کا تصور آج مغربی نظرات کے تحت سے کہ "ند بب کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ لُطف وسكون ك حسول كاايك ذرايد ب" ---- النداايك فخص كواكر اين وياوى مشاغل ہے فرصت کے وقت بندروں کے تماشے کو دیکھ کر ذہنی سکون ماتا ہے تو اس كے لئے بندروں كا تماشہ اليمي چيز ہے، اور جس طرح بندروں كے تماشے كا حقيق زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ای طرح اگر کسی کو مجد میں جاکر نماز برجے میں لطف آ ا ب اور سكون مآ ب تواس ك لئے يكى طريقه مناسب ب ليكن اس كا حقيق ذندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس سے بحث نہیں کہ معجد میں جاکر نماز پر منافی نفسبه حق ہے یا باطل؟ (العیاذ باللہ) یہ وہ تصور ہے جو اس وقت بوری معملی ونیا کے اور چهلیا موا به اور اس کا دو مرا نام "سیکولر ڈیمو کرسی" لینی لادی جمهوریت

آخری نظریه

اور اب تو یہ کہا جارہا ہے کہ دنیا کے اندر جرنظام فیل ہوگیا، جر نظریہ ناکام ہوگیا
ہے، اب صرف آخری نظریہ جو کبھی فیل ہونے والا نہیں ہے وہ یکی سیکولر ڈیمو کرئی
ہے ---- جب سووے یو نین کا زوال ہوا تو اس وقت مغرب میں بہت خوشی کے شاویانے بجائے گئے اور ہا قاعدہ ایک کتاب شائع کی گئی جو ساری دنیا کے اندر بروی ولیسی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے نیخے فروخت ہو چکے در اس کو اس دور کی عظیم ترین کتاب کی حیثیت سے متعارف کرایا جارہا

ہے۔ یہ کتاب امریکی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے ایک تحقیق مقالے کی دکتل میں لکھی ہے جس کا نام ہے:

(The End of the History and the Last Man)

ایعن تاریخ کا خاتمہ اور آخری آدی --- اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ سووے ہو نین کے خاتمہ پر ایک تاریخ کا خاتمہ ہوگیا ہے اور آخری انسان جو ہر لحاظ ہے کمل ہے وہ وجود میں آگیا ہے لیمن سکولر ڈیمو کرلی کا نظریہ ثابت ہوگیا ہے اور اب رہتی دنیا تک اس سے بہتر کوئی نظام یا نظریہ وجود میں نہیں آئے گا۔

#### توپ ہے کیا بھیلا؟

جب مغربی استمار نے اسلامی مکوں پر اپنا تسلّط جملیا تو اس نے اس لادین جمیوریت کا تصور بھی پھیلایا، اور بردر شمشیر پھیلایا ۔۔۔۔۔ مسلمانوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اسلام تکوار کے زور پر پھیلایا، طال ککہ خود مغرب نے اپناڈیموکرلی کا فظام ذہرد تی اور بردر شمشیر پھیلایا ہے، ای کی طرف اکبر مرحوم نے اپنے مشہور قطعے جس اشارہ کیا تھا کہ ۔

اپ میبوں کی کہاں آپ کو پکھ پروا ہے فلط الزام بھی اورول پ لگا رکھا ہے کی فراتے رہے تھے سے کھیلا اسلام میں فراتے رہے تھے سے کیا کھیلا ہے در ارشاد ہوا توپ سے کیا کھیلا ہے

قوپ و تفک کے بل ہوتے پر انہوں نے پہلے سای تبلط قائم کیا، اس کے بعد رفتہ رفتہ سای اور معاثی اداروں سے دین کا رابطہ قوڑا، اور اس رابطے کو قوڑنے کے لئے ایہا تعلیم نظام وجود میں لائے جو ہندوستان میں لارڈ میکانے نے متعارف کرایا، اور محلم کملاً یہ کہہ کر متعارف کرایا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم بروے کار لاتا جاہے ہوں جس سے ایک نسل پیدا ہو جو رنگ وزبان کے اعتبار سے قو ہندوستانی ہو، لیکن

ظر اور مزاج کے اعتبار سے خانص انگریز ہو ۔۔۔۔ بالآخر وہ اس تعلیمی نظام کو رائج کرنے میں کامیاب ہو گئے جس نے دین کا رشتہ سیاست، معیشت، اقتصاد اور ذرک کے دو سرے شعبوں سے کاف ویا۔ اور ذریب کو محدود کردیا۔

## کچھ دشمن کی سازش اور پچھ اپنی کو تاہی

ایک طرف دشمنان اسلام کی بید سازش تھی، دو سری طرف اس سازش کے کامیاب ہونے میں کچھ حصتہ امارے اپنے طرز عمل کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگ علی بھت اور اور جتنی توجہ مباوات کے اوپر صرف کی، اتنی توجہ زندگ کے دو سرے شعبوں کی طرف نہیں دی، طالا تکہ اسلام پانچ شعبوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، معاشرت اور اخلاق۔ عقائد وعبادات کی اجمیت اماری نظر میں پر قرار رہی، لیکن دو سرے شعبوں کو ہم نے اتنی اجمیت نہیں دی جتنی اجمیت دینی چاہئے تھی، اور اجمیت نہ دینے کی دو وجہ ہیں:

آ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے عمل کے اندر بھتا اہتمام عقائد وعبادات کی در یکی کا تہیں وعبادات کی در یکی کا تہیں انتا اہتمام معالمات، معاشرت اور اظائ کی در یکی کا نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص (معاقر اللہ) نماز چھوڑ رہتا ہے تو دین داروں کے ماحول ومعاشرے ہیں وہ بڑا زبردست کو سمجھا جاتا ہے، اور کو سمجھا جاتا ہی چہاہے، کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کو ادا کرتا چھوڑ دیا، اور دین کے ستون کو گرادیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے معالمات ہیں حرام وطائ کی پرواہ نہیں کرتا، یا جن کرادیا۔ سیکن اگر کوئی شخص اپنے معالمات ہیں حرام وطائل کی پرواہ نہیں کرتا، یا جن اظائ دفیلہ سے نہیں کرتا تو معاشرے ہیں اس کو انتا مطعون اور برا نہیں سمجھا جاتا۔

و مری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنی دارس کی تعلیم میں جتنی اہمیت عبادات کے ابواب کو دی ہے معاملات اور معاشرت اور اخلاق والے ہے کو اتی اہمیت بیس دی، فقہ ہو یا صدیف ہو، تحقیق وجبتو کا سارا زور آکر کملب الج پر ختم ،وجا آ ہے، بہت چلا تو نکاح اور طلاق تک چل گیا، اس سے آھے ہوع معاملات اور ان

کے متعلقہ مباحث کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا، یا آگر ترجمہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس اہتمام سے بیان نہیں کیا جاتا جس اہتمام سے عبادات کے جزوی فروی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، مثل رفع یدین کا مسئلہ اولی وظاف اولی عی کا تو ہے، لیکن اس کے اندر تو تین دن تک لگ جاتے ہیں۔ گر معالمات واظات کے متعلق جو صے بیں، ان سے متعلق مباحث کو کماحقہ بیان نہیں کیا جاتا۔

## طرز تعليم كاطاب يراثر

المارے اس طرز تعلیم نے یہ ہتاویا کہ یہ اتن اہم چیز نہیں ہے، چنانچہ ان مدارس سے جو طالب علم فارغ ہو کر گیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ تعلیم کے دس ماہ یس سے آٹھ ماہ تو عقائد وعبادات پر بحث ہوتی رہی، اور باتی سارا دین صرف دو مہینے ہیں گزار دیا گیا ہے تو اس نے یہ تاثر قائم کیا کہ عقائد وعبادات کے علاوہ باتی سارا دین طافوی نوعیت رکھتا ہے، اس کی اتنی ابھیت نہیں ہے۔

اس میں ایک مجوری بھی تھی اور وہ یہ کہ وشمنانِ اسلام کی سازش کے نتیج میں عملی طور پر بازار میں، سیاست میں، دین کی گرفت نہیں رہی تھی، اس پر چو ذکہ عمل نہیں ہورہا تھا، اس لئے وہ مسائل جن کا تعلق تجارت، سیاست اور دیگر اجماعی معاملات سے تھا، وہ نظریاتی حیثیت افتیار کرگے، اور نظریاتی چیزی طرف طبعی طور پر اتنی توجہ نہیں ہوتی، جتنی کہ اس چیزی طرف ہوتی ہے جو عملی زندگی میں پائی جاری

یہ تخدر اپی جگہ تھا، لیکن واقعہ بی ہے کہ ہمارے درس و تدریس کے نظام میں بھی مطالت، اظال اور معاشرے کے ابواب بہت پیچے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے مبادی بھی لوگوں کو معلوم نہیں، ایچے فاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھا علم رکھنے والے بھی بحض او قات مبادی تک سے تاواقف ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا طال ہے، اور جہاں تک حکومت کا معالمہ ہے تو حکومت چاہے انگریز کی ہو، یا انگریز کے

رورد گان کی ہو، ملائج کے اعتبار سے ابھی تک دونوں میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ جو ذہنیت وہاں متی، وی ذہنیت بہال بھی ہے۔

عام مسلمانوں میں دو طبعے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اگریز کے نظام تعلیم اور اس کے سازشوں کے نتیج میں اس کے طرز قلر میں بہہ گیا، اور عملاً دین ہے اس نے رشتہ تو ز دیا، چاہ اس نے ہم مسلمانوں جیسا رکھا ہے، لیکن عملاً اس کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں دیا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ مردم شاری کے رجم میں عبرا نام مسلمان رہتا ہے تو رہے۔ میرا کوئی تعلین نہیں، گر کرنا ججھے وہ ہے جو دنیا کردی ہے مسلمان رہتا ہے تو رہے۔ میرا کوئی تعلین نہیں کہ اس کے عقائد، عبدات اور محالات در محالات درست ہیں یا نہیں۔ گویا عملاً اس نے دیب کو ایک و حکوملہ سمجا۔ (الحیاذ باللہ)

دو سراطقہ موام کا وہ ہے جو مسلمان رہنا جاہتا ہے، اسلام ہے اس کو محبت ہے،
دین ہے اس کو تعلق ہے، اور وہ اس بلت کا تصور بھی نہیں کر سکنا کہ دین ہے اپنا
دشتہ تو زے \_\_\_\_\_ ایرا طبقہ الل علم کے بھی کی نہ کی درج بیں جڑا رہا، لیکن
وہ جو ڑ زیادہ تر مجاوات اور مقائد کی حد تحک بی محدود رہا، اگر اور آکے بڑھا تو نکاح
طلاق تک بیج گیا اس ہے آگے نہیں برھ سکا، چنانچہ اگر تمام دارالافاؤں بی آنے
والے استخانوں کے اعداد و شار جمع کے جاکی تو معلوم ہوگا کہ وہاں زیادہ تر آنے
والے سوالات مجاوات، مقائد، نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ یورع ددیگر
مطلات کے متعلق سوالات نہیں آتے، یابت کم آتے ہیں۔

اس کی کیا وجہ ہے؟ طال تکہ بی وہ لوگ ہیں جو جم سے عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ نظر وطلاق کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہ لوگ تجارت، معاملات اور اسپنے ذاتی لین دین کے بارے میں کول نہیں دریافت کرتے؟

سيكولرنظام كابرو بيكنثه

اس کی ایک وجد سیکوار ازم کا پروپیگنٹه ہے کہ دین تو عبادات دغیرہ ے عبارت

ہے، اس سے آگے دین کا کوئی عمل وظل نہیں ہے، اس پروپیکنڈے کابد اثر ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں ہو تا کہ ہم جو کام کررہے ہیں، آیا جائز کررہے ہیں یا ناجائز کررہے ہیں۔

یں آپ ہے ایک بالکل سچا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شغیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ بردے تاجر تنے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تبیع رہتی تھی، والد صاحب ہے وظائف وغیرہ پوچھتے رہتے تنے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تبجد گزار ہیں ۔۔۔۔ ایک عرصہ وراز کے بعد جاکریہ بات کملی کہ ان کا سمار کاروبار نے کا ہے، نے کی بھی وو قشمیں ہوتی ہیں۔ ایک چھپا ہوا جوا ہوتا ہے، ان کا بی کاروبار فقا موا جوا ہوتا ہے، ان کا بی کاروبار تنے کی جھپا ہوا جوا ہوتا ہے، ان کا بی کاروبار تنے کہ کہ سے بی و بات کی کوبشش کرتے تھے وہ اس کے نتیج میں یہ جانے کی کوبشش کرتے تھے کہ کس نے بیں کون سانمبر آئے گا۔

اس سیکولر پردپیگنڈے کا اثر سے ہوا کہ وہ لوگ جو اگرچہ سے سیجھتے ہیں کہ معاملات کا بھی حرام وطال سے تعلق ہے، لیکن اس پورے عرصے میں علماء اور ان کے درمیان اتن بردی خلیج حائل ہوگئ ہے کہ ایک طبقہ دو مرے کی بات نہیں سیجھتا۔ ان کا انداز فکر اور، ان کا انداز فکر اور، ان کی ذبان اور، ان کی ذبان اور، جس کا متجہ سے ہوا کہ آج ایک طبقہ دو مرے طبقے کو بات سمجھانے پر قادر نہیں۔

بجدیہ اوا تد ان ایک بعد دو حرے ہے وہت بعدے پر فور ہیں۔

ہمارے نظام تعلیم میں معاملات کو لیں پشت ڈالنے کی وجہ سے علاہ کرام میں بھی
ایک بڑی تعداد ایسے حضرات کی ہے، جن کو نماز، روزہ، نکاح اور طلاق کے مسائل

تو یاد ہوتے ہیں، لیکن معاملات کے مسائل مستخفر نہیں ہوتے، خاص طور پر جو نے

سے نئے معاملات پیدا ہورہے ہیں، ان کے احکام کے استنباط کا سلیقہ نہیں ہے۔ البذا

ایک طرف تو تا جر لوگ ایک عالم دین کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے اور اگر سمجھانے کی

کوشش کی جاتی ہے تو کئی کھنے صرف ہوتے ہیں۔ وو سری طرف عالم نے بھی اس

کوشش کی جاتی ہے تو کئی کھنے صرف ہوتے ہیں۔ وو سری طرف عالم نے بھی اس

جن فقہی اصولوں کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل نکالا جاسکتا ہے وہ مستحفر نہیں، جس کی وجہ سے ایک عالم تاجر کو مطمئن نہیں کر پاتا، اس کا بتیجہ بالا تحریہ ہوا کہ ان تاجروں نے ایپ ذہنوں میں یہ بات بھادی کہ ان مسائل کے بارے میں علاء کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اس سلط میں ان کے پاس جانا فضول ہے، البذا جو سمجھ میں آتا ہے کرو۔ جس کا بتیجہ یہ لکلا کہ آج ہاری تجارت، معیشت اور سیاست سب سیکولر ہے کرو۔ جس کا بتیجہ یہ لکلا کہ آج ہاری تجارت، معیشت اور سیاست سب سیکولر ڈیموکرلی کے اصولوں پر چل رہی ہیں۔ اور ان میں اسلام کے لئے کوئی عنجائش نہیں ہے۔

## عوام اور علاء کے در میان وسیع خلیج حاکل ہو چکی ہے

اور اب تو یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ان مسائل میں عوام کے اون سے علاء کی گرفت ختم ہو چک ہے۔ جو عوام مبح وشام جارے اور آپ کے ہاتھ چاسے ہیں۔ اپنی دکانوں کا افتتاح، بیوں کے نکاح اور اپنے مقاصد کے لئے ہم ے دعا کرواتے ہیں۔ انبی عوام ہے اگر علاء یہ کہد دیں کد تجارت اس طرح نہیں كرو، بلكه اس طرح كرو، يا يول كها جائ كه ووث مولوي كو دو، توبه عوام علاء كى بات مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دماغ میں یہ بات بینے می ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان علاء سے کماحقہ راہنمائی نہیں ملے گی ۔۔۔۔ یہ بہت بری فلج ہے جو حاکل ہوگئ ہے اور اس فلج کو جب تک یانا اور بمرا نہیں جائے گا اس وقت تک معاشرے کا فساد رور نہیں ہوسکا۔ اس خلیج کو باٹنے کے لئے بہت ی جہوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت سے میرا موضوع نہیں ہے۔ يمال يد مجى حرض كردول كر خليج ياشخ كا اظهار بهت سے ملتول كى طرف سے كيا جاتا ہے، پہل تک کہ لو تعلیم یافتہ طلقوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بقول مولانا احتشام الحق تمانوي كه "يه نوتعليم يافته اور تجدّد پند طلقه جو كمت بيل كه اس اللح کو پاٹو، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اس خلیج میں مولوی کو د فن کردو تو خلیج پٹ جائے

جوالل زمانہ ہے واقف نہیں وہ جاتل ہے

جمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو سمجھیں کہ ہو کیا رہاہے؟ حعرات فتبائے کرام رحم اللہ کے مدارک بدے عظیم ہیں۔ انہوں نے اس لئے فرمایا ہے:

﴿من لم يعرف، اهل زمانه فهو جاهل ﴾

کہ جو اپنے الل زمانہ سے واقف نہ ہو، وہ عالم جیں، بلکہ وہ جال ہے، اس کئے کہ جو اپنے الل نہا ہے، اس کے کہ مسئلے کا اہم ترین حصہ اس کی صورت واقعید (صورت مسئلہ) ہے، اس کے لوگوں کے کہا:

﴿ ان تصوير المسئلة نصف العلم ﴾

جب تک صورت مئلہ واضح نہیں ہوجاتی، اس وقت تک جواب میح نہیں ہوساتی، اس وقت تک جواب میح نہیں ہوسکا، اور صورت مئلہ میچ سیختے کے لئے طلات طاخرہ اور محالمات جدیدہ سے واقلیت ضروری ہے۔ خالباً میں نے الم مرخی کی کتب میسوط میں پڑھا کہ الم مجر رحمة اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ تاجروں کے پاس بازاروں میں جاتے اور یہ دیکھتے کہ تاجر آئیں میں کس طرح محالمات کرتے ہیں۔ کس نے ان کو بازار میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کتب کے پڑھنے پڑھانے والے آدی ہیں۔ بہاں کیے؟ فرلیا کہ میں بہاں اس لئے آیا ہوں تاکہ معلوم کرسکوں کہ تاجروں کا تحرف کیا ہے، ورز میں صحح مسللہ نہیں بتاسکا۔

## المام محمر وحمة الله عليه كي تين عجيب باتيس

تین باتیں الم محر رحمة الله علیه کی الم مرضی نے تعورے بہت وقفے آگے بچے ذکر کی جی، تنول بہت مجیب وغریب جی۔ ایک تو یکی جس کا اور ذکر ہوا، دو مرکی مید کہ کسی نے الم محد رحمة الله علیہ سے بوچھا آپ نے اتی کاجی لکھ دیں:

#### ﴿ لم لم تحرر في الزهد شيئا ﴾

لیکن ذہر وتصوف میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں سے کتاب البوع جو لکھی ہے وہ کتاب الزہد ہے۔ تیسری بات یہ کہ کی نے ان سے بوچھا کہ ہم اکثر ویشتر آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں آپ کے چرے پر نہیں آئی۔ ہر بات ممکنین رہنے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی تشویش ہو۔ جواب میں فرمایا:

﴿ ما باک فی رجل جعل الناس قنطرة يمرون عليها ﴾
"اس شخص کاکيا علل پوچين ہو جس کی گردن کو لوگوں نے پل مثليا ہو، اور وہ اس پر گزرتے ہوں"۔

#### ہم نے سازش کو قبول کر کیا

بہرطال، یہ حضرات اہل زمانہ کا ترف، مطالات اور دو سری چیزیں معلوم کرنے کا انتہام فرلیا کرتے سے تاکہ تصویر مسئلہ معلوم ہو۔ جب ہم لوگ سازش کے تحت بازادوں اور ایوانوں ہے انگ کردیے گئے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سازش کو بازادوں اور ایوانوں ہے انگ کردیے گئے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سازش کو بام میلے کی فکر کرتے، ہم نے خود ای صورت حال کو تجول کرلیا، وہ اس طرح کہ ہم نے اپنی معلومات، اپنی سوچ اور فکر کے دائرے کو محدود کردیا، جس نے ہم کو سمیٹ لیا، پھراس ہے باہر نگلے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ اس صورت حال کو فتم کے بینی سمیٹ لیا، پھراس ہے باہر نگلے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ اس صورت حال کو فتم کے بینی ہو تھے، یعنی اپنی معلومات کا صحیح ادراک ہوجائے، یعنی در ایس کہ ان مطالات کا صحیح ادراک ہوجائے، جب تک ہم ایک طرف یہ کو شش نے کرلیں کہ ان مطالات کا صحیح ادراک ہوجائے، پھر تمام شعبہ بائے زندگی میں عملی انتظاب بریا اور نے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت تک ہم انتظاب بریا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگئے۔

مجفیق کے میدان میں اہل علم کی ذہر واری

شايديد كنے من مبلغه نه بوكه الاراكام اس سليط من اتا ادحورا اور ناقص ب

کہ آج آگر بالفرض ہے کہد دیا جائے کہ ساری حکومت تمہارے حوالے، تم حکومت چاک افرے چاک اور تمام حکموں کے اعلی افسرے لے کر چیڑای بحک تم آدی مقرر کو تو ہم اس پوزیشن جی نہیں ہیں کہ ایک دو روز جی نہیں، ایک دو ہمنوں جی آئیک مال جی صورت طل جی نہیں، ایک دو ہمنوں جی آئیک مال جی صورت طل بدل دیں — ہمیں مسائل کا علم اور ان کی شخیق نہیں، اور جب تک مسائل کی شخین نہیں، اور جب تک مسائل کی شخین نہیں نہ ہو اس وقت تک ان کو نافذ کیے کیا جائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ الل علم اس طرف متوجہ ہوں، یہ ان کی ذہنہ داری اور وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن (معاذ اللہ) اس توجہ کے یہ معنی نہیں کہ کوئی تحریف کا کام شروع کردیں، بلکہ متعمد ہے کہ صحیح صورت طال معلوم کریں اور اس کے اوپر صحیح نقبی اصولوں کو متعمد ہے کہ صحیح صورت طال معلوم کریں اور اس کے اوپر صحیح نقبی اصولوں کو متعمد ہے کہ صحیح صورت طال معلوم کریں اور اس کے اوپر صحیح نقبی اصولوں کو متعمد ہے کہ صحیح صورت طال معلوم کریں اور اس کے اوپر صحیح نقبی اصولوں کو منطبق کرے اس کا تھم معلوم کرکے لوگوں کے سامنے چیش کیا جائے۔

## نقیم کی ذمه داری ہے کہ وہ متبادل راستہ نکالے

(M4: (Jens)

ایک نقیم کی صرف اتی ہی ذمیر داری نہیں ہے کہ یہ کہد دے کہ فلال چیز حرام ہے، بلکہ ہمارے فقہاء کے کلام میں یہ نظر آتا ہے کہ جہال کمد دیا "حرام ہے" پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا تمادل راستہ یہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے ان سے خواب کی تعبیر یو چھی گئی تھی۔

(انی اری سبع بقرات سمان یا کلهن سبع عجاف) (پست:۳۳)

ق معرت ہوسف علیہ السلام نے خواب کی تجیر بعد میں ہتلائی، اور تجیر میں جس نقسان کی اطلاع دی مخی متحی، اس سے نکھنے کا طریقہ پہلے ہتایا۔ چنانچہ فرملیا:
﴿ قَالَ تَوْرَعُونَ سَبِعَ سَنَيْنَ دَأَبًا فِمَا حَصَدَتُم فَلَـرُوهُ فِي سَنِله ﴾

#### فقيه داعى بھى موتاب

فتیہ محض فتیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دائی بھی ہوتا ہے، اور دائی کا کام محض ختک قالونی کام محض ختک قالونی کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہد دے کہ یہ طال اور یہ حرام ہے، بلکہ دائی کا کام یہ مجی ہے کہ وہ یہ جائے کہ یہ حرام ہے، اور تمہارے لئے طال راستہ یہ ہے۔

## ہاری چھوٹی سی کوشش کامقصد

طال وحرام کا فیصلہ کر کے حرام کے مقابلے میں لوگوں کو جائز اور طال راستہ بتانا، بحیثیت وائی نقیہ کے فرائف میں وافل ہے، اور جب تک طالت طاخرہ اور معاملات جدیدہ کا علم نہ ہو، اس وقت تک یہ فریفہ اوا نہیں ہو سکتا، اس لئے میں کے بید ایک چھوٹی کی کوشش کی ہے کہ اپنے علماء کرام کی خدمت میں معاملات فریدہ کی حقیقت اور صورت بیان کی جائے، اس دور میں کیا کیا معاملات کس طرح انجام دیے جارہے ہیں، یہ بیان کیا جائے اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ فرعام ہوجائے، اور اہارے طلق میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہوجائے، اور انارے طلق میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہوجائے، اور ان اہم مسائل کی طرف ذہن خطل ہوجائے۔

## میں نے اس کو ہے میں بہت گرد کھائی ہے

یں ہے اس کو ہے میں بہت گرد کھائی ہے۔ اس لئے کہ میں اس کو ہے میں اس کو ہے میں اس کو ہے میں اس وقت داخل ہو گیا تھا جب کوئی اور عالم اس کو ہے میں داخل نہیں ہوا تھا، اور میں اس پریشانی کا شکار رہا جس کا شکار ہونا جائے تھا، اس لئے اصطلاحات اجنی، اسلوب مختلف اور گفتگو کا انداز نیا، تاہیں اگر پڑھیں تو ان کے اندر کسی بات کا مر ہر سمجھ میں نہیں آبا۔ لیکن اس سب کے باوجود وملغ میں شروع سے ایک وهن تھی، اس دهن کی وجہ سے بہت تاہیں پڑھیں، بہت لوگوں سے رجوع کرنا پڑا، سالیا سال کے دھن کی وجہ سے بہت تاہیں پڑھیں، بہت لوگوں سے رجوع کرنا پڑا، سالیا سال کے بعد جاکر مراوط انداز میں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں، اور ایک خلاصہ ذبین میں حاصل

ہوا، وہ خلاصہ طالب علموں کے کام کی چیز ہے۔

#### اس کورس کی اہمیت کی تازہ مثل

ایک تازہ مثال میں آپ کو ہتاتا ہوں جس سے آپ کو اس کام کی اہمیت، فاکدہ
اور ضرورت کا اندازہ ہوگا، جس طرح ہم نے یہ چموٹا ساکورس ترتیب دیا ہے۔
طرح ہم نے ایک چموٹا سا مرکز "مرکز الا تضاد الاسلامی" کے نام سے قائم کیا ہے۔
اس کے تحت تا جروں کے لئے ایک کورس مال ہی میں معجد بیت المکرم (گلشن اقبال) میں ہم نے منعقد کیا، مقصد یہ تھا کہ طال وحرام سے متعلق بھتی لازی مطومات ہیں وہ تا جروں کو ہتائی جا کی اور موجودہ دور کے جو معلمات جال رہے ہیں، مان میں ان کو شری ادکام کے اندر رہ کر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نشاندی کی جائے۔
برب پہلی بار ہم یہ کورس کررہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے جارہے ہو؟ اپنی دکان اور کاروبار چموڑ کر آپ کے پاس کون آئے گا؟ ہم نے کہا کہ جتنے ہمی آجا کیں۔ چو نکہ لوگوں کے کہا کہ آپ کیا کہ جتنے ہمی کرنا آجا کیں۔چو نکہ لوگوں کے کہا کہ جینے ہمی کرنا اور کاروبار چموڑ کر آپ کے پاس کون آئے گا؟ ہم نے کہا کہ جتنے ہمی کرنا آجا کیں۔چو نکہ لوگوں کے لئے مناسب انتظامات اور کھانے چنے کا بندوبست ہمی کرنا

#### الوكول كاجذبه

امارے پاس صرف سو آدمیوں کی مخبائش تھی، اور اطلاع کے لئے ہم نے کوئی اشتہار یا اخبار میں خبر نہیں دی، زبانی لوگوں کو بتایا کہ ایسا کورس منعقد ہورہا ہے، اس کے باوجود کہلی مرتبہ ایک سو سات افراد نے پہنے جمع کرا کر اس میں داخلہ لیا۔ اور سب نے باقاعدہ سفارشیں کروا ئیں کہ ہمیں بھی داخلہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو امریکہ جارہے تنے اور کلٹ کروا کے تنے انہوں نے اپنی سیٹیں کہ منسوخ کروا کیں اور اس کورس میں شریک ہوئے۔

## ملمان کے دل میں ابھی چنگاری باتی ہے

میں دنیا کے بہت سیمیناروں بن آکروں اور اجلاسوں میں شرکت کرتا رہتا ہوں۔
جھے علم ہے کہ لوگ سیمیناروں بن کتنے ذوق، شوق اور دلچی کا مظاہرہ کرتے ہیں

۔ عام طور پر ہوں ہوتا ہے کہ پہلے کھنے میں مثلاً % ۱۰۰ (سو فیصد) حاضری رہے
گی، دوسرے کھنے میں % ۹۰ (نوے فیصد) ہوجائے گی اور تیسرے کھنے میں کہیں کہیں (ستر فیصد) ہوجائے گی اور تیسرے کھنے میں کہیں کہیں کوئی دانہ نظر آتا ہے۔ لیکن ہم نے جو سیمینار منعقد کیاوہاں لوگوں کی دلچی کا کوئی دانہ نظر آتا ہے۔ سوائے نماز اور کھانے کے وقفے کے ہمہ تن شوق اور سالسل بیٹے رہے سوائے نماز اور کھانے کے وقفے کے ہمہ تن شوق اور پوری دلچی سے حصہ نیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں ابھی پری خوری کی مرورت ہے، اگر اس کو صبح پرنگاری ختم نہیں ہوئی، اس کو تھوڑی کی مجمیز کی ضرورت ہے، اگر اس کو صبح پرنگاری ختم نہیں ہوئی، اس کو تھوڑی کی مجمیز کی ضرورت ہے، اگر اس کو صبح راہنمائی میج طریقے ہے میتر آجائے اور اس کو یہ پہتہ چل جائے کہ جھے یہاں سے صبح راہنمائی مل جائے گی تو آتے بھی وہ آنے کو تیار ہے ۔ کی شاعر نے بڑی اس کو جبح راہنمائی مل جائے گی تو آتے بھی وہ آنے کو تیار ہے ۔ کی شاعر نے بڑی اس کو جب کی بات کی ہے۔

میرے طار قنس کو نہیں باغبال سے رجمش لے گریس آب ددانہ تو سے دام تک نہ پنچ

#### الله تعالی کے سامنے جواب دہی کاخوف

ڈر گٹا ہے کہ کہیں اللہ تبارک وتعالی کے سامنے ہماری پوچے نہ ہوجائے کہ یہ قوم شکاریوں کے جال میں جاری تھی، تم نے ان کی فکر کیوں نہیں کی؟ مجھے اللہ عبارک وتعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ صورت عال بدلے گ، یہ سازش کی پیداوار اور مصنوعی صورتحال ہے، حقیقی صورت عال نہیں ہے۔ہماری

تاریخ کی چودہ صدیاں اس صورت کی نفی کرتی ہیں۔ اس واسطے کہ اس پورے عرصے میں ذندگی کے ہر گوشے میں علاء کا کردار راہنمائی کا کردار اداکرہا ہے ۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی ہیں یہ تبدیلی نہ دیکھ سکیں، ہماری اولادیں، اولاد کی اولادیں دیکھیں، کین مبارک ہیں وہ جانیں جو اس کوشش ہیں صرف ہوں۔اللہ بنادک وتعالی اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس کام کے لئے قبول فرمائے، آمین۔

انقلاب کی راہ ہموار کرنے میں ہم حصّہ واربن جائیں

انتقاب آئے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿ مثل امتى مثل المطر لايدرى آخره خيرام اوله ﴾ (تني، كتب الامثل، إب ش امتى ش المرا

"میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہترہے"۔

لیکن اس میں ہم حصہ دار بن جائیں، ہمارے ذریعے سے بھی اللہ تعالی کوئی اینٹ رکھوادے تو ہماری سعادت ہے۔ اگر ہم پیچے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ادر کو کھڑا کردیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مختاج نہیں ہے۔

> (ان تتولوایستبدل قوماغیر کم ثم لایکونواامثالکم) (مد:۳۸) "اگرتم پیچه بث گئو الله تعال تمهاری جگه دو سری قوم لے آئیں گے، جو تمہاری طرح نہیں ہوگ"۔

اور ایک وقت آئے گا کہ یہ نمال اڑانے والے اور نعرے نگانے والے، ان کی آوازیں بیٹے جائیں گی، حلق ختک ہوجائیں کے اور انشاء اللہ دین کا کلمہ سربلند ہوگا۔

#### جدید مقالات سے وا تغیت ضروری ہے

اس درس میں ہماری تمام مختلو فقہ المعالمات پر ہوگ، ہمارے ہاں ہند وہاکتان میں فقہ المعالمات پر فقہ کیا ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تجدد پند بھی ہیں، اور آذاد بھی ہیں اور بعض صحح الفکر اور متعلب بھی ہیں۔ میں نے ان حضرات کی کائیں دارالعلوم کے کتب خانے میں لاکر رکھنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللذ، اب خانے میں لاکر رکھنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللذ، اب خانے اور الحمدللذ، اب مونی جائے ہوگیا ہے۔ میری گزارش کی ہے کہ اہل علم کو اس کام سے وا قنیت ہونی جائے، ان کی کیلوں کو دیکھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔

مربوں کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک موضوع کو لے کر اس پر پوری
کتاب لکھ دیتے ہیں۔ مثلاً "الخیار" کے نام سے ایک کتاب تکھی، اس میں خیار
عیب، خیار شرط، خیار رویت اور خیارتعیین وغیرہ تمام خیارات سے متعلق مباحث
ذکر کردیئے، اور اس کے تحت بھتے جدید مسائل آتے ہیں ، ان پر بھی کلام کرتے
ہیں، ای طرح کسی نے "الغین" کے اوپر کتاب لکھی کہ وہ کیا چڑ ہوتی ہے؟ اس کی
کیا حقیقت ہے، اور کسی نے "الغین" کے اوپر کتاب لکھ دی وغیرہ وغیرہ۔

الله تعالی ہمارے لئے اس کام کو دنیا و آخرت کی سعاد توں کا ذریعہ بنائے اور ہماری اس کو مشش کو قبول فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

